

سبی ناولوں نے قارئین کے تمام گھے شکوے دور کر دینے ہیں۔آپ ہے ایک قاری نے موجودہ صورتحال پر قام اٹھانے کے لئے کہا تھا لیکن ا آپ نے یہ لکھ کر بات ختم کر دی کہ موجودہ طالات کو کسی کروٹ بیٹھنے دیں لیکن اب بین الاقوامی طالات اس بنج پر آئٹے بھے ہیں کہ ان پہ آپ کو غرور قام اٹھانا چاہتے۔ مجھے بھین ہے کہ آپ اس پر ضرور خور کریں گے "۔

محترم محمد لیسین صدیقی صاحب خط لکھنے اور تحریر بسند کرنے کا بے صد شکریہ ۔ جہاں تک مکمل ناولوں کے اختتام میں تشکی کا تعلق ہے تو اس کی دجہ میں پہلے بھی کئ بار اکھ حکا ہوں کہ موجودہ مہنگائی کے دور میں انتہائی صفیم ناول شائع کر ناتقریباً ناممکن ہو چکا ہے۔ پہر وہ قار مین جو ناول خرید کر پرجے ہیں ان کی طرف سے بھی مسلسل یہی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ناول مکمل شائع کئے جائیں اور ان کی قیمتیں اتنی رکھی جائیں کہ عام آدمی بھی اے خرید سکے لیکن اس کے باوجو وا میری ہمیشہ یہی کو شش رہتی ہے کہ مشن کی تکمیل میں کوئی تشکی باتی نه راہے۔ اگر آپ کس مثال ہے اس کی وضاحت کر دیتے ہیں تو میرے لئے نقیناً رہمائی کا موجب بنتی۔ جہاں تک موجودہ بین الا قوامی حالات پر ناول لکھنے کا تعلق ہے تو آپ نے اپنے خط میں جس جواب كاحواله ديا ہے وہى صورتحال ابھى تك جارى بــ آب مثن مکمل ہونے کے باوجو داس میں تشکی محسوس کرتے ہیں تو جب مثن جاری ہو تو بھرآپ کیا محسوس کریں گے۔اس لیے تھوڑا انتظار ک

محترم فيضان حيدر صاحب شثو پيررومال پرانتهائي نفاست اور منت سے خط نکھنے اور ناول پند کرنے کابے حد شکریہ مربط بھی کی بار ونساحت کی گئ ہے کہ ہر ملک این سلامتی اور وفاع کے تحفظ کے لئے الی ایجنسیاں قائم کر تا ہے جس طرح کی پاکیٹیانے قائم کی ہوئی ہے۔ اس لئے عمران اور اس کے ساتھیوں کو کسی طرح بھی فرضی نہیں کہا جا سکتا الت ہیات دوسری ہے کہ ہر ملک میں الیے کرواروں کے نام مختلف ہوں لیکن ان کا بنیادی کام ببرحال وہی ہوتا ب جو عمران اور اس کے ساتھیوں کا ہے۔ جہاں تک میرا کسی جاسوی تنظیم سے تعلق کے بارے میں آپ کا سوال ہے تو محترم ضروری نہیں کہ کوئی لکھنے والا صرف وہی کچھ لکھے ہم کا اس کو ذاتی تجربہ ہو سرمطالعہ اور مشاہدے سے وہ کچھ بھی لکھاجا سکتا ہے جو واتی تجربے سے بٹ کر ہواورای کو تخلیق کماجا تا ہے۔امیدے آپ آسدہ بھی خط لکھتے رہیں گے۔

کے سے بی سے دو اور اور اور اور اور اور اور اور اور آپ کی کھتے ہیں۔ ویے تو آپ کی خریریں باشاء اللہ اردواوب میں منز داوراعلیٰ مقام رکھتی ہیں اور آج کل کی تحریریں واقعی نہایت ہی عمدہ ہیں الدبتہ آپ کے مکمل ناول بریضنے سے یہ احساس واضح طور پر ہوتا ہے کہ آپ نے ناول کا اختتام نیروٹ کی اے اس کے نیروٹ کی اے اس کے نیروٹ کی اے اس کے مستقل کرداروں میں شاگل اب بوریت کا طامل ہو چکا ہے اس کے مستقل کرداروں میں شاگل اب بوریت کا طامل ہو چکا ہے اس کے اس جدیل کر دیں۔ بلیک تھنڈر کا سلسلہ ہے حد دکھش ہے۔ اس پر

كيا ب اس كا خصوصى طور پر شكريد اداكر تا بون اميد ب آب آسده مجھی خط لکھتے رہیں گے۔ سلانوالی ضلع سر گو دھا ہے سیہ تصور حسین الجم لکھتے ہیں۔"آپ اللہ اللہ صلع سر گو دھا ہے سیہ تصور حسین الجم لکھتے ہیں۔"آپ كاسبيلىل منبر" دومنائي" بع حد بهندآيا باس خصوصي موضوع بريه واقعی شاہکار ناول ہے الستہ آپ کی وساطت سے عمران تک یہ پیغام بہنچانا چاہآ ہوں کہ عمران کو خیروشر کی آویزش میں کام کرنے سے کریز کرنے کی بجائے زیادہ ذوق شوق اور بڑھ چڑھ کر کام کر ناچاہئے۔امید ہے عمران اس پیغام پر آئندہ ضرور عمل کرے گا"۔ محرّم سیر تصور حسین اجم صاحب خط لکھنے اور ناول پیند کرنے K کا بے حد شکریہ۔ جہاں تک آپ کے پیغام کا تعلق ہے تو یہ پیغام عران تک بہنچا دیا جائے گالیکن میرا خیال ہے کہ ڈومنائی میں جس طرح عمران این اماں بی کی دجہ سے بھیانک سزا سے بچاہے اور جس طرح اس کی اماں بی نے اس سے بات کی ہے اس کے بعد عمران دیے بھی شیطانی طاقتوں کے خلاف کام کرنے سے انکار کرنے کی جرات نیے كر يح كا امد بآب آئده بهي خط لكصة ريس م -سركودها سے محد اسلم شاہد لكھتے ہيں۔" سي آپ كا مستقل قاري ہوں۔ نیا ناول " ہارچ" بے حد پسندآیا ہے۔اس سے پہلے " ڈومنائی " ناول بھی بہت اچھا تھا۔ شیطانی طاقتوں کے خلاف عمران کے کام کرنے ہے الکارنے جہاں اس کی اماں بی کو تکلیف بہنچائی وہاں جمیں مجی بے حد دکھ ہوا۔ لیکن اللہ تعالی واقعی رحیم و کریم ہے کہ عمران

لیں۔ انشاء اللہ آپ کی فرمائش جلد پوری ہو جائے گی۔ امید ہے آپ آئدہ بھی خط ککھتے رہیں گے۔

خان پور کورہ ہے این اے بزی لکھتے ہیں۔ آپ کے ناول اپن مثال آپ ہوتے ہیں۔ ان میں کوئی خامی ملاش کر ناجو کے شیر لانے کے مترادف ہے لین آپ کے ناول "موانا" میں اس قدر خامیاں ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ ناول آپ کا لکھا ہوا نہ ہو۔ آپ نے اس ناول میں موانا کے مقاطح ریہودیوں کے ملک اسرائیل کو جس قدر کردر ظاہر کیا ہے وہ غیر فطری می بات ہے جبکہ موانا شظیم بھی یہودیوں پر ہی مشتمل ہے۔ امید ہے آئدہ آپ اس پر توجہ دیں گے اور آئیدہ ناول میں اس کی ضرور مگانی کریں گے۔۔

محترم این اے بڑی صاحب خط لکھنے اور ناول پند کرنے کا ب
حد شکریہ " سوانا" کے بارے میں آپ نے جو کچے لکھا ہے وہ سر
آب میں کر آ۔ کو نکہ ہر قاری کو یہ حق صاصل ہے کہ دہ کی ناول کو
پند کرے یا شہ کرے لیکن یہ وضاحت ضرور کروں گا کہ سوانا تنظیم کا
چو ڈھانچ پیش کیا گیا ہے اور جس انداز میں اسرائیل حکام نے سوانا
سے منٹنے کی منصوبہ بندی کی ہے وہ دراصل عمران اور اس کے
ساتھیوں کی کارکردگی کا نتیجہ ہے اور حکومتی منصوبہ بندی میں براہ
راست اقدامات اکر نہیں کئے جا سے انہیں بہت کچ آئے پیچے بھی

عمران فلیت س بینها اخرارات کے مطالعہ میں معروف تھا۔ سلیمان اسے ناشتہ اور چائے دینے کے بعد دوبر اور رات کے کھانے کے لئے خریداری کرنے مارکیٹ حلاگیا تھا۔ان دنوں چونکہ سیکرٹ سروس کے پاس کوئی کام مذتھااس لئے عمران کئی روز تک تو رسائل اور کتب کا مطالعہ کر یا رہا لیکن آج اس کا موذ کتب کے مطالعہ کے لئے نہ بن رہا تھا اس لئے وہ بیٹھا اخیار پڑھنے کے ساتھ ساتھ سوچ رہا تھا کہ فارغ وقت میں وہ کما کرے کہ اچانک کال بیل کی آواز سنائی دى اور كيركال بيل بجانے والا شايد بٹن ير الكلى ركھ كر محول كيا تھا اس لنے کال بیل مسلسل نج رہی تھی۔عمران نے اخبار ایک طرف چھینکا اور اٹھ کر تنزی سے بیرونی دروازے کی طرف بھاگ برا۔ " ارے ۔ ارے ۔ بند کرویہ بیل جل جائے گی ۔ بری ممنگی آتی ہے "...... عمران نے دوڑنے کے ساتھ ساتھ چھٹے ہوئے کہالیکن کال الماں کی کی دعاؤں اور بزر گوں کی کو ششوں سے بھیانک سزا ہے ج نظا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک شکایت بھی ہے کہ آپ نے کرنل فريدى، برمود اور ٹرومين كو بالكل فراموش كر ديا ہے۔آپ انہيں ضرور منظرعام پر لے آئیں اور ان سب کا کوئی مشتر کہ خصوصی نمبر لکھیں ۔امید ہے آپ میری گزارشات پر ضرور تو جہ ویں گے \*۔ محترم محمد اسلم شاہد صاحب خط لکھنے اور ناول پسند کرنے کا ب مد شکریہ - عمران کے ساتھ " ڈومنائی " میں جو کچھ بموااس کے بعد بقیناً وہ بھر کبھی شیطانی طاقتوں کے خلاف کام کرنے سے انکارید کرسکے گا۔ جهاں تک کرنل فریدی، پرموداورٹرومین کامشتر که خصوصی نمبر لکھنے ک آپ نے فرمائش کی ہے تواس سلسلے میں آپ کے ساتھ ساتھ ب شمار دوسرے قارئین کا اصرار بھی جاری ہے۔ میں کو شش کروں گا کہ جس قدر جلد ممکن ہو سکے آپ کی اور دیگر قار ئین کی فرمائش پوری کر دوں ۔ امید ہے آپ آئدہ مجی خط لکھتے رہیں گے۔ اب اجازت ویکئے

> والستارم ظهر کلیم ایم ک

W

W

" کہاں جاؤں ۔ یہی تو بو چھنے آیا ہوں۔ کہاں ہے سلیمان"۔

" سلیمان مارکیٹ گیا ہوا ہے"..... عمران نے آگے بڑھ کر اس

" تواس میں اتنا شور محانے کی کیا ضرورت ہے ۔آرام سے بھی تو

" حی بہتر ۔آ جائیں "...... عمران نے اس بار قدرے آہستہ ہے کہا

"آپ بیٹھیں ۔ سلیمان ابھی آ جائے گا"......عمران نے اس کے

"اس كاصاحب كمال ب - ميل في أو اس سے ملنا ب " - بو را هے

بث گیا۔ ظاہر ہے بوڑھے کو چونکہ اندر بجنے والی کھنٹی کی آوازی سائی مد دی ہو گی اس لئے اس نے یہی سجھاتھا کہ کھنٹی نہیں نج ربی اور شاید اس لیے وہ مسلسل بٹن دبائے ہوئے تھا۔ یہ خیال ذہن میں آتے ہی عمران کا تنام غصہ خود بخود دور ہو گیا۔ بوڑھے نے اندرآ جانے سے شایدیہی سمجھا کہ عمران نے اسے جانے بوڑھے کے کان کے پاس اندرجاتے ہوئے خاصی اونجی آواز میں کہا۔ بات کہی جاسکتی ہے "...... بوڑھے نے اس بار عمران کو ڈانٹتے ہوئے ليكن آواز بهرحال تجربهی خاصی اونچی تھی تو بوڑھا سر ہلاتا ہوا اندر داخل ہوا۔ عمران نے دروازہ بند کیا اور اسے لے کر سٹنگ روم میں کان کے قریب منہ لے جاکر او کی آواز میں کہا۔ نے کہا تو عمران بے اختیار چو نک بڑا۔اب تک وہ یہی سمجھا تھا کہ یہ

بیل اس طرح مسلسل ج ری تھی جسے اس میں کوئی خرانی سدا ہو کئ ہو کہ بندی مذہوری تھی۔ عمران نے ایک جھنکے سے دروازہ کھولا تو دوسرے کمحے وہ یہ دیکھ کر چونک بڑا کہ دروازے پر ایک بورْحا آدمی کھرا تھا۔ اس نے باقاعدہ انگلی بٹن پر رکھی ہوئی تھی۔ دروازہ کھلتے بی اس نے انگلی ہٹالی۔اس بوڑھے آدمی کی سفید چھوٹی داڑھی تھی۔ وہ لباس سے درمیانے طبقے کا آدمی لگ رہا تھا۔ اس کے چرے پر جھریاں تھیں اور اس نے سرپر رومال کو پگڑی کے سے انداز میں باندھا ہوا تھا اور آنکھوں پر موئے شیٹوں کی عینک تھی۔ اس کے ایک ہاتھ میں تجری تھی جس کا مہارا لے کر وہ کھوا تھا۔ " کیا زندگ میں پہلی بار آپ کو یہ بٹن دبانے کے لیے ملا ب " عمران نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہوئے قدرے نرم نجے میں اس بوڑھ سے مخاطب ہو کر کہا۔ " کیا کہ رہے ہو"..... اس بوڑھے نے حرت بجرے کھے میں ً میں کہ رہاتھا بزرگو کہ کیا یہ بٹن آپ کو پہلی باز نظر آیا ہے جو آپ اے مستقل دبائے ہوئے کھڑے تھے "...... عُموان نے کہا۔ " تھنٹ ۔ نہیں تھے تو کوئی کھنٹی بجتی سنائی نہیں دے رہی "۔ اس بوڑھے نے جواب دیا تو عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا کیونکہ اب وہ مجھ گیاتھا کہ یہ بوڑھا بہرہ ہے اور اونچا سنتا ہے۔ " اندر آ جائيں " ...... عمران نے اونجی آواز میں کہا اور ایک طرف

بنتی ہو گی۔ دوسرے کیح سلیمان سٹنگ روم کے سامنے ہے گزرنے گالیکن مجر مصفحک کر رک گیا۔ "اوہ ۔ میاں عبدالحمید اور عباں "..... سلیمان نے حمرت بجرے

ادہ سمیاں مبدامید اور مہاں ...... سیمان کے خیرت بحرے یچے میں کہا اور چر تیزی ہے اندر آگیا۔

من مدایا تیرا لا کھ لا کھ شکر ہے۔ تو ہی اپنے بندوں پر مبربانی کر تا بے نسسہ عمران نے سلیمان کی اتن جلدی والبی پر اونجی آواز میں حد تعالیٰ کاشکر اواکرتے ہوئے کہا۔

مسلیمان تم سین حمهارے صاحب سے ملئے آیا تھالیکن اس آدمی سے کھیے بے حد پریشان کیا ہے۔ یہ کمہ رہا تھا کہ میں صاحب ہوں۔ مب تم بناؤ سید صاحب ہو سکتا ہے "...... بوڑھے نے سلیمان کو دیکھتے ہی اٹھتے ہوئے کہا تو سلیمان نے اے کوئی جواب دینے کی

یوزها کہیں قریب ہی رہتا ہو گا اور اسے مالی مدد کی ضرورت ہوگی اور سیمان چونکہ ایسے لو گوں کو بخوشی سپورٹ کر تا رہتا تھا اس نے وہ سیمان سے ملنے آیا ہو گا لیکن اب یہ بوڑھا کہر رہا تھا کہ وہ سلیمان کے صاحب سے ملنے آیا ہے۔

" میں صاحب تو نہیں ہوں۔ مرا نام علی عمران ہے"۔ عمران نے ایک بار چراس کے کان کے قریب منہ لے جاتے ہوئے کہا۔ " ہو گا۔ لین میں نے تو سلیمان کے صاحب سے ملنا ہے۔ سلیمان بنا رہا تھا کہ اس کا صاحب مرا مسئلہ حل کرا سکتا ہے"۔ بوڈھے نے کری پر پیمنے ہوئے کہا۔

"كيا مسئد ب آپ كا" ..... عمران نے او فجي آوازيس كها۔
" يه ميرى اور ميرے بينے كى عرت كا مسئد ب اس لئے يه ايرے غيرے كو نہيں بتا يا جا سكتا" ..... بوڑھے نے برا سا منہ بناتے ہوئے كہاتو عمران نے بے افتيار ايك طويل سانس نيا۔
" ميں سليمان كا صاحب ہوں" ...... آخر كار عمران كو جموراً اعتراف كرنا بڑا آگہ وہ ايرے غيرے كى صف ہ تكل جائے۔
" شكل ديكھى ہائى ۔ صاحب تم جيے ہوتے ہيں۔ ہونہہ ۔ سليمان آ جائے ميں اے كبوں گاكہ اب تم جيے ہوتے ہيں۔ ہونہہ سليمان آ جائے ميں اے كبوں گاكہ اب تم جيے موتے ہيں۔ جونہہ سليمان آ جائے ميں اے كبوں گاكہ اب تم جيے موتے ميں عالى اپنے آب كو صاحب كينے لگ گئے ہيں۔ ہونہہ ۔ نوداكى شان ہے"۔

بوڑھے نے ایک باریجرمنہ بناتے ہوئے کہا اور اس بار عمران دھم

ے سامنے والی کری پر بیٹھ گیا۔ ظاہر ہے اب وہ مزید کیا کہ سكتا تھا

عمران سے مخاطب ہو کر کہا اور بجروہ میاں عبدالحمید کی طرف متوجہ ہو گیا۔

" میاں عبدالحمید سید علی عمران صاحب ہیں۔ یہ میرے صاحب W ہیں "...... سلیمان نے کہا تو بوڑھے کے جربے پریکٹ شرمندگی کے W

ہیں ...... یکان سے ہا و بورے سے ناثرات انجرآئے۔

ادہ -ادہ - تو آپ ہیں سلیمان کے صاحب - میں مخت شرمندہ م ہوں - آپ بلیز مجم معاف کر دیں - پریشانی کی دجہ سے میرا ذہن

ہوں ۔ آپ بلیز ہے معاف کر دیں۔ پر بیشائی کی دجہ سے میرا ذہن ہے درست طور پر کام نہ کر رہا تھا"..... میاں عبدالحمید نے شرمندہ سے د

لیج میں کہا۔

آپ پریشان نہ ہوں میاں صاحب سمیری شکل ہی الیی ہے کہ کم کوئی مجھے صاحب مانی ہے کہ کہ کہ کہ ہی ہے کہ ہی ہے کہ میں

کھی کہی مجھے صاحب تسلیم کر لینا ہے آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کیا <sup>ح</sup>

پریشانی ہے "......عران نے مسکراتے ہوئے کہا۔
"میاں عبدالحمید ۔جو مسئد بھی ہے آپ کھل کر صاحب کو بتا ⊘

" میاں عمدالممید ۔جو مسئلہ بھی ہے آپ کھل کر صاحب کو بہا ⊘ دیں میں چائے لے آتا ہوں"...... سلیمان نے بوڑھے سے مخاطب

ہو کر کہا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ سلیمان نے جس انداز میں بات کی تھی اور ہو ڑھے کی حالت دیکھ کر ہی عمران سجھ گیا

تھا کہ بوڑھے کا مسئلہ بہرحال مالی ہے اور سلیمان چونکہ کوئی بھاری امداد نہ دیتا ہو گا اس کئے یہ بزرگ بڑے مسئلے کے حل کے لئے اس

الدادید روما ہو کا ان کے ایک میں کے ساتھ اور کے پاس آئے ہوں گے۔ بجائے اس کے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال دیا۔ عمران نے بونک

کر اور انتہائی حیرت بحرے لیج میں سلیمان کو یہ حرکت کرتے؛

ہوئے دیکھا۔ عمران کی سجھ میں ہی نہ آرہاتھا کہ سلیمان نے آخران قدر گھٹیا حرکت کیوں کی ہے لیکن دوسرے لمح سلیمان کاہاتھ باہرآیا تو عمران یہ دیکھ کر بے اختیار ہونک پڑا کہ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بٹن تھاجس کے ساتھ ایک جین بھی موجود تھی جس کا دوسرا مراجیب میں ہی جا رہا تھا۔ سلیمان نے وہ بٹن اس بوڑھ کے کان سے نگاریا۔

" اب بیٹیے کر اظمینان سے بات کریں میاں عبدالحمیہ "۔ سلیمان میں میں میں میں

نے مسکراتے ہوئے کہا۔ " اچھا"..... اس بوڑھے نے کہا اور کری پر اس طرح بیٹھے گیا

جسے وہ سلیمان کا معمول ہو اور سلیمان نے اس پر ہنپائزم کا عمل کر رکھا ہو۔

" صاحب - ان کا نام میاں عبدالحمید ہے - بیمباں سے قریب ہو ایک محد سلطان کے رہنے والے ہیں- ہماری مسجد میں ہی نماز پڑھے ہیں۔ ان کے دو بیلیے ہیں اور دونوں ہی بیرون ملک ہیں جبکہ د

بیٹیاں ہیں جو امجی تک غیر شادی شدہ ہیں۔ یہ صاحب ریلوے ہے ریٹائرڈ ہیں۔ معمولی پنشن ملتی ہے اس کئے دونوں بیٹیاں کسی دفغ

میں کام کرتی ہیں لیکن اس کے بادجو دان کے لئے مہینے کوار نا مشکل ہو جاتا ہے اس لئے باقی آپ خود کھے مکتے ہیں "...... سلیمان -

آنکھوں میں یکخت ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے ۔ "ارے سارے مرکیا ہوا۔آپ رو کیوں رہے ہیں۔آپ بے قلر رہیں آپ پریشان نہ ہوں میں آپ کے تنام مسائل اللہ تعالیٰ کی مدو ے ضرور عل کر دوں گا ".....عمران نے بو کھلائے ہوئے لیج میں

" آپ کی بہنیں تو ہوں گی"...... بوڑھے نے عینک آثار کر دوسرے ہاتھ سے آنگھیں صاف کرتے ہوئے گلو گیراور بجرائے ہوئے

"بان-میری ایک چوٹی بہن ہے جس کا نام ثریا ہے "- عمران

" صاحب مرى بات پر ناداض يه مون لين اگر آپ كي آنكھون کے سلمنے آپ کی بہن کو غنڈے اغوا کر کے لیے جائیں اور آپ مری طرح بے بس اور غریب آدمی ہوں تو کیا آپ روئیں گے بھی نہیں "..... بوڑھے نے کہا تو عمران بے اختیار اچھل بڑا۔جو بات اس بو ڑھے نے کی تھی وہ تو اس کے ذہن میں بی نہ تھی وہ تو یہی کھا

تھا کہ بوڑھااس سے کوئی بھاری مالی امداد لیننے کے لئے آیا ہے۔

" يه آب كيا كمد رب مين بلز تفصيل سے بتائين مركبا موا W ہے "..... عمران نے کہا۔ اس کم سلیمان ٹرالی دھکیلتا ہوا اندر W داخل ہوا اور اس کے ساتھ ہی بو (حا عبدالحمید بے اختیار بھکیاں لے اللہ

لے کر رونے لگ گیا ساس کا پورا جسم ساتھ ساتھ جھٹکے کھا رہا تھا۔

" ارے - ارے - کیا ہوا میاں عبدالحمید - کیا ہوا "..... سلیمان نے ٹرالی چھوڑ کر ہو کھلائے ہوئے لیج میں کہااور جلدی سے آگے بڑھ كر عبدالحميد كواس طرح الن بازؤول مي لے ليا جيسے روتے ہوئے ميح كوكوئى باد ولاسه دينے كے لئے اپنے بازدوں ميں لے ليما ہے اور

عمران نے بے اختیار ہو نٹ بھیخ ہے ۔ " سلیمان - مېړي دونول بیثیاں اغوا هو مختی ہیں - مېړي آنکھوں

کے سلمنے سکاش ۔ اللہ تعالیٰ الیہا منظراور الیبی بے بسی سے پہلے مجھے موت دے دیتا"..... میاں عبدالحمد نے پھیاں لے لے کر روتے

"آب بے فکر رہیں۔آپ سیح جَد پر آگئے ہیں۔ صاحب آپ کی دونوں بیٹیوں کو آج ہی ان عندوں سے چھردا کر لے آئیں گے اور

ان غندوں کو عرت ناک سزا دیں گے اسس سلیمان نے اسے ولاسہ دینتے ہوئے کہا۔

\* میاں عبدالحمید -آب بے فکر رہیں -آپ کی بیٹیاں ثریا کی طرح

میری بہنیں ہیں ۔ آپ تھے تفصیل بتائیں میں نہ صرف آپ کی

تھی۔ پھر میرے محلے کے لوگ مجھے ساتھ لے کر قربی تھانہ میں گئے لیکن دہاں صرف ریورٹ درج کر لی گئی اور مجھے دلاسہ ویا گیا کہ سا پولیس جلد بی میری بیٹیوں کو برآمد کرلے گی لیکن آج دوروز ہو گئے W

ہیں میں نے اپنی لاعز ٹانگوں ہے پوراشہر چھان مارا ہے کہ شاید وہ کار W مجھے نظر آ جائے لیکن نہ ہی پولیس نے کچھ کیا اور ند ہی مجھے وہ کار

دوبارہ کہیں نظر آئی۔ میں نے پولیس کے اعلی افسران سے ملنے کی کو شش کی لیکن جھ بوڑھے ہے کمی نے ملنے کی تکلیف ہی گوارہ نہ ک - آج معجد کے امام صاحب نے کھیے کہا کہ میں جا کر سلیمان کے

صاحب سے ملوں وہ ضرور میری مدد کریں گے تو میں پہاں عاضر ہو گیا ہوں۔آپ کو اللہ کا واسطہ میری مدد کریں۔میری بیٹیوں کو اگر آپ

ان غندوں سے چودوا نہیں سکتے تو اللہ کے واسطے آپ مرا گا گھونٹ ویں اگر خود کشی حرام نه ہوتی تو میں خود اپنا گلا دبا کر وپنے آپ کو

ہلاک کر لیتا لیکن میں اس عمر میں حرام موت نہیں مرنا چاہتا ۔۔ بوڑھے نے امتہائی بھرائے ہوئے کہج میں بھکیاں لے لے کر کہا۔

" خود کشی کریں آپ کے دشمن ۔آپ چائے پیس اور تھے تفصیل بتأكي "..... عمران نے انتهائی نرم نیج میں كما۔

"كيا تفصيل بتاؤل صاحب مزيد كيا بتاؤن "..... بوڑھ نے

" اس کار کا شرآب نے دیکھا ہو گاآپ پڑھے لکھے ہیں اس کار کا

ماڈل وغیرہ -ان غنڈوں کے حلیئے وغیرہ \* ...... عمران نے کہا۔

بیٹیوں کو انشا، اللہ واپس لے آؤں گا بلکہ ان غنڈوں کو بھی انتہائی عمر تناک سزا دوں گا"...... عمران نے کما تو بوڑھے نے رونا بند کر ریا تو سلیمان نے بازو ہٹائے اور پھر اس نے جلدی سے چائے بنانا

" جناب- مرى دونوں بيٹياں ايك ادارے میں كام كرتی ہیں وہ دونوں المخمی بس پر ہارنج بچے واپس آتی ہیں۔ میں چونکہ گھر میں اکبلا ہوتا ہوں اس لئے میں ان کے واپس آنے کے وقت گھر سے ماہر لکل کر کھڑا ہو جاتا ہوں بحرہم اکٹھے ی گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ بس سٹاپ مرے گھر سے چاریا فچ مو گز کے فاصلے پر ہے۔ دوروز دہلے میں گھر سے باہر کھوا تھا اور بیٹیوں کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا کہ بس سٹاپ پر بس رکی اور مری بیٹیاں اور چند لوگ اترے۔ بس مرے سلصنے سے گزر کر آگے جلی گئے۔ مری بیٹیاں سڑک کراس کر کے مری طرف آنے لگیں کہ اچانک چھے سے سرخ رنگ کی الیب بری کار ان کے قریب آکر رکی۔اس میں سے چار غنڈے باہر نکلے اور مچر وہ میری بیٹیوں پر جھیٹ بڑے۔ میری بیٹیاں چیخ لکیں لیکن ان غنڈوں نے انتہائی بے در دی ہے انہیں کار میں چھینکا اور خو د کار میں سوار ہو گئے ۔ میں جیختا ہوا کار کی طرف دوڑا تو کار تیزی سے سائیڈپر مزی اور سائیڈ روڈ پر دوڑتی ہوئی ایک موڑ مڑ کر غائب ہو گئے۔ میں چیخما حلایا بھے دوڑیارہا۔ ارد گر دے لوگ بھی جنہوں نے یہ واردات ہوتی دیکھی تو مرے ساتھ جھینتے ہوئے دوڑے لیکن کار غائب ہو حکی

را میٹر تھا۔
"سلیمان - ان صاحب نے دوروز سے کچھ نہیں کھایا تم انہیں W
اپنے ساتھ کچن میں لے جاؤ اور زبرد سی انہیں کھلاؤ اور انہیں W
لیتین دلاؤ کہ ان کی بیٹیاں اللہ کے فضل سے انشا، اللہ ضرور برآمد ہو W
جائیں گی"..... عمران نے کہا۔

" اوہ اچھا"..... سلیمان نے کہا اور مجروہ میاں عبدالحمید کی طرف O بڑھ گیا۔ " آپ مرے ساتھ آئیں"..... سلیمان نے میاں عبدالحمید سے

کہا تو وہ اس طرح اٹھ کھوا ہوا جیسے واقعی سلیمان کا معمول ہو۔ سلیمان اے لے کر کمرے ہے باہر جلا گیا۔ عمران نے ٹرانسمیڑ پر فریکونسی ایڈ جسٹ کی اور بھراس کا بنن ان کر ویا۔ " ہیلو ۔ ہیلو ۔ علی عمران کا ننگ۔ ادور ' ...... عمران نے بار بار

کال دیتے ہوئے کہا۔ " میں سائنگیر افتذ نگ باس ساوور "...... چند کموں بعد ٹائنگیر کی

آواز سنائی دی تو عمران نے نائیگر کو بوڑھے عبدالحمید کی بتائی ہوئی نتام تفصیل بتا دی۔

کیا تم اس آدی کو پہوانتے ہو جس کے گال پر سفید نشان ہے۔ اوور "..... عمران نے اے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ "منہیں باس میں نے تو اے کبھی نہیں دیکھا۔ ہمرحال آپ ہے

ہیں بال سین کے والعے "فی ہیں ویکھا۔بہرحال آپ ہے فکر رہیں میں اسے بہرحال ٹریس کر لوں گا۔اوور"...... ٹائیگرنے ' نہیں۔ اس وقت تھے اتناہوش ہی نہ تھا۔ ہی اتنا تھے یاد ہے
کہ بری سی گاڑی تھی کسی پرانے ماڈل کی۔ گہرے سرخ رنگ کی اور
چار عندے باہر نظع تھے جہوں نے میری بیٹیوں کو دیو چا تھا۔ انہوں
نے جیزی پیٹئیں اور چڑے کی جیٹئیں بہی ہوئی تھیں۔ البتہ تھے یاد
آرہا ہے کہ ان میں سے ایک عندے کے گال پر سفید رنگ کا بڑا سا
دھبہ تھا۔ کان سے لے کر ٹھوڑی تک جسے روشن کی لگر ہوتی ہے۔
بس اتنا ہی تھے یاد ہے ۔۔۔۔۔۔ میاں عبدالحمید نے اس بار قدرے
سنجھے ہوئے لیج میں کیا۔
سنجھے ہوئے لیج میں کیا۔

جو ایک طرف خاموش کھوا تھا۔ " جی صاحب"... سلیمان نے کہا اور تیزی سے کرے سے باہر

ہی صاحب ....۔ یمان سے ہا اور مین سے فرتے سے باہر گیا۔

" آپ چائے بیئیں اور بسکٹ لیں "...... عمران نے بوڑھے ہے۔ مخاطب ہو کر کہا۔

" نہیں۔ میں نے اس روز سے کھ نہیں کھایا۔ مراول ہی نہیں چاہتا۔ اب بھی میں کچ نہیں کھاؤں گا۔ نجانے مری معصوم بیٹیاں کس حال میں ہوں گا۔ اند تعالیٰ کسی کو جھے جیسا ہے ہیں نہ کرے "...... بوڑھے نے انتہائی گلو گر لیج میں کہا تو عمران نے بے انتہائی گلو گر لیج میں کہا تو عمران نے ہے انتہائی گلو گر کیج میں کہا تو عمران جے انتہارہ و نے بھیخ نے۔ وہ اس بوڑھے کے مذبات کو اتھی طرح بھی

رہا تھا ۔ چند محوں بعد سلیمان اندر داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں گر رہیں میں اسے بہرحال ٹریس کر

" انکوائری پلیز" ..... رابط قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ا کیب نسوانی آواز سنائی دی ۔ " تھانہ سلطان ٹاؤن کا نمبر دیں "..... عمران نے کہا تو بحد محوں الل کی خاموشی کے بعد دوسری طرف ہے ہنبر بتا دیا گیا تو عمران نے بغیر کچھ کھے کریڈل دبایا اور بھرٹون آنے پر اس نے انکوائری کا بتایا ہوا ننسر ڈائل کر دیا۔ " تھانہ سلطان ٹاؤن "..... رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف ہے ایک کر خت می آواز سنانی دی ۔ " ایس بی سپیشل پولیس بول رہاہوں۔ کون ہے انچارج تھانے کا"...... عمران نے انتہائی سرد کیج میں کہا۔ " ایس آیج او رانااعجاز ہیں جناب "...... دوسری طرف سے یکفت انتمائی مؤدبانه کیج میں جواب دیا گیا۔ " ان سے بات کراؤ میری "..... عمران نے اس طرح سرد کھیج " يس سرديس سر" ..... دوسري طرف سے كما كيا۔ " ہميلو سر۔ ميں را نا اعجاز بول رہا ہوں سر"...... چند کمحوں بعد ا کیب اور مؤ دبانهٔ آواز سنائی دی۔ " دور روز و پہلے آپ کے تھانے کے قریب سلطان محلے میں دن دیہاڑے سڑک پرایک بوڑھے ریٹائرڈریلوے ملازم میاں عبدالحمید

" جس قدر جلد ممکن ہو سکے اے ٹریس کر کے مجیم رپورٹ وو میں شدت سے تہاری ریورٹ کا منظررہوں گا اور سنو۔ یہ کام جس قدر جلدی ممکن ہو سکے تم نے کرنا ہے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں ہونا چاہئے ۔اوور "...... عمران نے کہا۔ " میں مجھتا ہوں باس اوور " ..... دوسری طرف سے کما گیا تو عمران نے اوور اینڈ آل کہ کر ٹرائسمیز آف کر دیا۔ اس کمح سلیمان واپس آیا اور اس نے چائے کی بیالیاں اور بسکٹ کی بلیٹ اٹھا کر واپس ٹرانی میں رکھنا شروع کر دیں۔ " كما ہوا۔ بزرگوار نے كھ كھايا ہے يا نہيں"...... عمران نے " ہاں۔آپ ب فررہیں۔ یہ مراکام ہے ".... سلیمان نے انتهائی سخبیرہ لہجے میں جواب دیا۔ "ان سے پوچھ کر تھے بتاؤ کہ انہوں نے کس تھانے میں رپورٹ درج کرائی تھی"...... عمران نے کہا۔ " اچھا صاحب"...... سلیمان نے کہااور ٹرالی دھکیلیا ہوا واپس حلا گیا۔ تھوڑی در بعد ہی وہ واپس آگیا۔ \* تهمانه سلطان ناؤن میں دو روز پہلے اور رپورٹ کا تمر ایک سو گیارہ ہے "...... سلیمان نے واپس آکر کہا تو عمران نے اشبات میں سربلاتے ہوئے فون کا رسیور اٹھایا اور انکوائری کے ہنر ڈائل کرنے

ک دو بیٹیوں کو اعوا کر کے سرخ رنگ کی کار میں ڈال کر لے جایا گیا ہے جس کی رپورٹ آپ کے تھانے میں درج ہے جس کا نمبر ایک سو گیارہ ہے۔ کیا کیا ہے آپ نے اس سلسلے میں اب تک سیسہ عمران کا لچر آخر میں انتہائی تلخ ہو گیا تھا۔

" جناب بم انکوائری کر رہے ہیں جناب اس روز پورے شہر سے قریباً پچیں لڑکیاں اغوا ہوئی ہیں۔ ہمارے تھانے کی صدود سے تو یہ بیٹ پچیں لڑکیاں اغوا ہوئی ہیں جہارے شہر کی پولیس ان لڑکیوں کو برآمد کرانے کے سلسلے میں کام کر رہی ہیں لیکن جناب باوجود کو شش کے ابھی تک نہ طزموں کا سراغ مل سکا ہے اور نہ ہی کوئی لڑکی برآمد ہوئی ہے ۔ لیکن جناب ہم انتہائی شدہی سے کام کر رہ ہیں اور تھے بیتین ہے کہ ایک ہفتے کے اندر اندر کوئی ند کوئی لئو کہی ہمیں مل جائے گا۔ جناب "سیسالی اتنی او نے انتہائی مؤدبانہ لیج میں کہا۔

' آپ نے موقع دار دات پر تو اکوائری کی ہوگی۔ دن کا دقت تھا بازار کھلا ہوا تھا کسی نے کتو اس کار کا نشر دیکھا ہو گا اور کوئی نے کوئی تو ان غنڈوں کو پہچانتا ہو گا''…… عمران نے انتہائی سخت ہجے میں کمایہ

ہے کوئی انگوائری کی ہی نہیں۔اب چونکہ عمران نے اپنا تعارف ایس پی سپیشل پولیس کرایا تھا اس لئے وہ دانستہ جھوٹ بول رہا للا تھا۔

سی تھا۔ پہنی ہے۔ میں آپ کے ایس پی سے بات کر تا ہوں ۔ مران W نے کہا اور کر میڈل دبا کر اس نے ایک بار پورا کوائری کے بٹن پریس نے کہا اور کر میڈل دبا کر اس نے ایک بار پورا کوائری کے بٹن پریس کر دھا کے سے ہونے لگ گئے و کر دینے اس کے ذہن میں یہ سن کر دھما کے سے ہونے لگ گئے و کا تھے کہ ایک دن میں چھیس لڑ کیاں اس طرح دن میماڑے اعوا کے ہوئیں اور ابھی تک ایک لڑ کی بھی پولیس برآمد نہیں کر شکی۔ کو یہ ہوئی ایس کی آواز سنائی کے اواز سنائی کے اور سنائی

دی۔

"اسسننٹ ذائریکر انٹیلی جنس بول رہا ہوں۔ بات کرائیں "۔

اسسننٹ ذائریکر انٹیلی جنس بول رہا ہوں۔ بات کرائیں "۔

مران نے کہا ۔ چونکہ اے معلوم تھا کہ ایس اتج او کو تو سپیشل

پولیس کے ایس پی کے بارے میں معلوم نے تھا نیکن ایس پی پولیس

تو لامحالہ جانتا ہو گا۔ اس لئے اس نے اس بار اپنا تعارف بھی ا

اسسننٹ ذائریکر انٹیلی جنس کے طور پر کرایا تھا۔

\* میلو۔ سبطین ظفر ایس پی پولیس بول رہا ہوں "...... دوسری

طرف سے ایک آواز سنائی دی تو عمران بے اختیار انجمل پڑا۔ وہ نہ صرف اس آداز کو انجی طرح پہچانیا تھا بلد وہ سبطین ظفر کو بھی بہت ہے انجی طرح جانیا تھا کمو کی سبطین ظفر دسط انتہاںی جنس میں اسسیشٹ ہے

ا تھی طرح جانتا تھا کیونکہ سبطین ظفر پہلے انٹیلی جنس میں اسسٹنٹ o سپرنٹنڈ نٹ تھا ٹھراس نے اپنا تبادلہ پولیس میں کرالیا اور آخری بار همهاری پولسیں اس کا معمولی سا کلیو بھی نہیں نکال سکی۔ ٹھسک س ہے۔ اب مزید کیا کہا جائے ' ....... عمران نے کہااور رسیور کریڈل پر رکھا ہی تھا کہ فون کی گھنٹی نج اٹھی اور اس نے رسیور اٹھا لیا۔ س " يس - عمران بول رہا ہوں "...... عمران نے انتہائی سنجيدہ ليج Ш " ٹائیگر بول رہا ہوں باس میں نے معلوم کر لیا ہے باس اس 🍳 آدمی کا نام راجہ ہے اور یہ بندوق محلے کے ایک ہوٹل جس کا نام بھی راجہ ہوٹل ہے کا مالک ہے اس کلے اور اس علاقے کا بہت نامور غنڈہ اور بدمعاش ہے"..... ٹائیگر نے کہا۔ " کیسے معلوم ہو گیا اتنی جلدی"...... عمران نے حیرت تجرب لجے میں کہا اے واقعی ٹائیگر کے اس طرح فوراً فون آنے پر حمرت ہو "آپ کی کال آئی تو میں اس وقت مارٹی کے جوئے خانے میں موجود تھاسمہاں بھی غنڈے اور بدمعاش آتے جاتے رہتے ہیں ۔ میں نے ویسے بی ایک ویٹر سے یو چھا تو اتفاق سے وہ ویٹر بندوق محلے کا بی رہائشی تھا اور وہ انھی طرح اس راجہ کو جانباً تھااس لئے اس نے تھجے ساری تقصیل بتا دی۔اب میں وہیں جا رہا ہوں۔ میں نے سوچا کہ آپ کو اطلاع دے دوں "...... ٹائیکر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ " کہاں ہے یہ بندوق محلہ "...... عمران نے پو چھا۔ " میں نے اس ویٹر سے ہی معلوم کیا ہے ٹاؤن ہال کے عقبی

جب عمران کی اس سے ملاقات ہوئی تھی وہ ذی ایس لی تھا۔ " اوه - تم اب ايس يي بن گئے ہو۔ ميں على عمران بول رہا ہوں ''۔عمران نے کہا۔ " اوہ ۔ اوہ ۔آپ عمران صاحب آپ نے کسے باد فرما نیا آج محجے " .... دوسری طرف سے سبطین ظفر نے مسکراتے ہوئے کہج میں کہا تو عمران نے اسے لڑ کیوں کے اعوا کے بارے میں اور سلطان ٹاؤن کی کار کر دگی کے بارے میں تفعیل سے بتا دیا۔ " یہی مہماری یولیس کی کار کردگی ہے۔ تھیے انتہائی افسوس ہوا ب سبطین ظفر۔ تم لوگ آخر کیا کرتے رہتے ہو ...... عمران نے ا تتمائی تلخ کیج میں کیا۔ " اليس اليج اون آپ كو درست بتايا ب عمران صاحب اس روز واقعی شہر میں بچیس لڑ کیوں کو دن دہمارے اعوا کیا گیا ہے اور باوجود شدید کو شش کے ابھی تک نه ملزموں کا کوئی سراغ لگایا جا سکا ہے اور ند بی کوئی لڑ کی برآمد ہو سکی ہے اصل میں لوگ بولسیں سے تعاون ی نہیں کرتے وہ یولیس کو کچھ بتاتے ی نہیں۔ویسے میں نے دو خصوصی ٹیمیں تشکیل دی ہیں جو اس کیس پر کام کر ری ہیں اور ہم نے مخبروں کو بھی الرٹ کیا ہوا ہے جیسے ہی کوئی سراغ ملا ہم ان منزموں کو گر دنوں سے دیوج لیں گے "..... سبطین ظفر نے معذرت خواہانہ کیج میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ تحرت ہے کہ اس خو فناک واقعہ کو دوروز بھی گزر گئے ہیں اور

ی داخل ہو گی یہ عند نے خائب ہو جائیں گے۔ دویہی سجھیں گے کہ
کوئی براافسرا گیاہے " ..... نائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔
" جہاری کار دیکھ کر کیا کہیں گے " ...... عمران نے بھی W
مسکراتے ہوئے کہا۔
" میں کہ بے چارے کوئی ورکشاپ تلاش کرتے مچررہے ہیں " ۔ .
" نائیگر نے بواب دیا تو عمران بے اختیار بنس پڑا۔
" میں نے تمہیں کہا ہے کہ یہ پرانی کھناراکار کسی کو دے دو اور میا اچھی می کار خرید لولیکن تمہیں شاید پرانے ماذل ہی زیادہ پسند ہیں " ۔ لا

حروں کے برائے ہوئے ہا۔
" باس سے تجھے ہر قسم کے علاقوں میں جانا پڑتا ہے اس لئے یہ کار
کام دے جاتی ہے " ...... نائیگر نے کہا تو عمران نے اشبات میں سر
ہلایا اور بھروہ دو دوبارہ اپن کار میں یخھا اور بھر اس نے اسے موڈا اور
ایک طرف بن ہوئی پار کنگ میں لے جا کر اس نے کار روک دی
جبکہ نائیگر وہیں کھڑا رہا۔ عمران نے کار لاک کی اور پار کنگ بوائے ©
ہوئیڈ نائیگر وہیں کھڑا رہا۔ عمران نے کار لاک کی اور پار کنگ بوائے ©
سے کارڈ لے کر اس نے جیب میں ڈالا اور ترتر قدم اٹھاتا ہوا وہ
ل

پوچینے کے بعد وہ ایک عام ہے ہوئل کے سامنے پہنٹے گئے جس کے ) باہر ایک پرانا سابورڈ موجود تھا جس پر راجہ ہوئل کا نام لکھا ہوا تھا لیکن لفظ آدھے سے زیادہ اڑگئے تھے۔ ہوئل کا در دازہ شیشے کا تھا اور

ٹائیگر کی طرف بڑھتا جلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ٹائیگر کی پرانی کار میں 🕕

موار الک گنجان آباد محلے میں داخل ہو رہے تھے۔ دو تین جگہوں ہے

علاقے میں ہے "...... ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ " تم ٹاؤن بال کے سامنے رکو ۔ میں خود وہیں آرہا ہوں "۔ عمران نے کہا اور رسیور رکھ کر اس نے سلیمان کو آواز دی۔ " حي صاحب "..... سليمان نے فوراً ي آتے ہوئے كها۔ "ان میں سے ایک غندے کو ٹائیگر نے ٹریس کر ایا ہے ۔ میں اب وہیں جا رہا ہوں اس لئے تم میاں عبدالحمید کو تسلی دے دوسہ عمران نے کہا اور تیزی ہے آگے بڑھتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔تھوڑی دیر بعد اس کی کار ٹاؤن ہال کی طرف بڑھی حلی جا رہی تھی۔اے ایس بی سبطین ظفر پر پہلے واقعی غصہ آرہا تھا کہ اعوا کے دو روز تک دہ لوگ کوئی کلیو عاصل نہ کر سکے تھے لیکن پھریہ سوچ کر وہ ناریل ہو گیا کہ عوام چونکہ یولیس کی کاروا ئیوں سے خوفزدہ رہتے ہیں اس لئے وہ یولیس سے کسی قسم کا تعاون ی نہیں کرتے سیبی وجہ تھی کہ یولیس والے ابھی تک کوئی کلیو حاصل نہ کر سکے تھے۔ تموڑی دیر بعد کار ٹاؤن ہال کے سامنے پہنچ گئی۔ عمران نے کار رو کی می تھی کہ ایک طرف سے ٹائیگر تہز تہز قدم اٹھایا ہوا کار کی طرف برصا و کھائی ویا۔عمران بھی کار سے نیچے اترآ ماتھا۔

ں یہ اور مری کار میں آ ' آپ اپنی کار کسی پار کنگ میں روک دیں اور مری کار میں آ جائیں''…… نائیگر نے سلام کرتے ہوئے کہا۔ ''کیوں''…… عمران نے چونک کر کہا۔

"آپ کی نے ماؤل کی انتہائی قیمتی سورٹس کار ہے۔ یہ وہاں جس

سے عمران اور اس کے ساتھ کھوے ٹائیگر کی طرف ویکھتے ہوئے "اكيك اونچا دهنده إسيد يارني بين كهان براجه " ..... نائير اللا نے کہا۔ " باس تو ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں۔دو ہفتوں بعد آئیں گے ۔ مجھے کام بناؤ میرا نام ہانٹو ہے اور میں ہی باس کے سارے کام کرتا <sub>م</sub>

ہوں "..... اس غنڈ ہے نے کہا۔ و تصک ہے۔ کوئی اکمیلی جگہ پیضتے ہیں۔اونچا دھندہ ہے لاکھوں روپے کا "...... ٹائیگر نے کہا تو ہاشو کی آنکھوں میں چمک ہی ائجرآئی ۔ ہاشو نے ایک غنڈے کو بلا کر کاؤنٹر پر کھڑے ہونے کے لئے کہا اور خو د مڑ کر ایک سائیڈیر موجو د وروازے کی طرف بڑھ گیا۔

\* آؤ\*..... اس نے عمران اور ٹائیگر ہے کہا تو وہ دونوں سر ہلاتے 🤍 ہوئے اس کے پیچھے اس دروازے کی طرف بڑھ گئے ۔ دروازے کی دوسری طرف ایک چھوٹا سا برآمدہ تھا جس کے اختتام پر ایک دروازہ ی

تھا ۔ وہ اس کمرے میں داخل ہو گئے ۔ یہ خاصا بڑا کمرہ تھا جس میں 🕇 کرسیاں اور ایک بڑی میزموجو د تھی ۔ " بیٹھواور بتاؤ کہ کیا مسئلہ ہے"..... بانٹو نے اندر داخل ہو کر

ہے " وروازہ بند کر دوٹا ئیگر"...... عمران نے ٹائیگر ہے کہا تو ٹائیگر سربلاتا ہوا مڑا اور اس نے وروازہ بند کر کے لاک کر دیا۔

اس کے اندر آنے جانے والے لوگ شکل سے می چھٹے ہوئے غنارے نظر آ رہے تھے۔ عمران اور ٹائیگر کارے اترے ۔ ٹائیگر نے کار لاک کی اور پیروہ دونوں تنز تنزقدم اٹھاتے ہوئل کے گیٹ کی طرف بڑھ

" ماس - آب مجھے اس راجہ کو ٹریس کرنے ویں ورید ضاصی مشکل ہو جائے گی "...... ٹائیگر نے کہا تو عمران نے اشیات میں سربلا دیا۔ شیشے کا وروازہ کھول کر وہ دونوں اندر داخل ہوئے تو عمران نے ب اختبار ہونت جمیخ لئے کیونکہ ہوٹل کا ماحول انتہائی گندہ تھا فرش خراب تھا۔ فرنیجر انتہائی گندہ اور تھرڈ کلاس تھا۔ ایک طرف پرانا سا کاؤنٹر تھا جس پر ایک بڑی بڑی مو چھوں لیکن سر سے گنجا پہلوان منا غندہ کھوا تھا۔اس کا چرہ آگ میں جلائے ہوئے تانیے کی طرح سرخ تھا۔ چبرے پر زخموں کے بے شمار نشانات تھے اور ٹھوڑی پر بھی ا کیب مکروہ سانشان نظرآ رہا تھا۔اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں تیز شیطانی چمک تھی۔ عمران اور ٹائیگر کو دیکھ کر وہ بے اختصار چونک یاا۔ اس کے جرے یر حرت کے تاثرات انجرآئے ۔ بال میں انتہائی گھٹیا شراب کی تنز ہو اور منشیات کا غلیظ دھواں پھیلا ہوا تھا۔ ٹائیگر تیز تىز قدم اٹھا تا كاؤنٹر كى طرف بڑھ گيا۔

" مرا نام ٹائیکر ہے اور مرا تعلق آسر کلب سے ہے ۔ہم نے راجہ ے ملنا ہے " ..... ٹائیگر نے کاؤنٹر کے قریب جاکر کہا۔

" كيا كام ب ممهين اس سے "..... اس مو چھوں والے نے عور

"انحوادرات فون کر کے کنفر م کراؤ کہ وہ واقعی وہیں موجود ہے
اور سنو۔ کوئی غلط حرکت نہ کرنا ورنہ ایک لیجے میں گرون توڑوں U
گا"...... عمران نے انتہائی سرو لیج میں کہا تو ہاغو ایک جھنکے ہے ای U
پیٹھا۔ اس نے بے اختیار دونوں ہاتموں سے اپنا گلا مسلنا شروع کر
لا تحا۔
دیا تحا۔
" طعری افحوان فون کرو" ہے اس کے اس نے بی کسیدی ایک کی دیں۔
" علی انہوں کی دیا کہ وہ سے علی نے بی کسیدی کے سیدی اس میں۔

" جلدی الحواور فون کرو" ...... عمران نے جھک کر اے بازو ہے کپڑا اور ایک جیکے ہے اٹھا کر کری پریٹے دیا۔ مزیر فون سیٹ موجود تھا۔ ہاتو حالانکہ خاصا جاندار نوجوان تھا لیکن عمران نے اے اس طرح الیک ہاتھ ہے ہاکہ طرح الیک ہاتھ ہے ہاں کے جمع میں وزن نام کی کوئی چیز سرے ہوجود ہی مذہو اور ہاشو کے جمرے پر اب خوف اور مرعوبیت کے تاثرات انجرائے تھے ۔ اس نے جلدی ہے رسیور اٹھایا اور منر پریس کرنے شروع کر دیئے ۔ فی جلدی ہے دسیور اٹھایا اور منر پریس کرنے شاہ فون میں لاؤڈر میجود تھا اس کے قریب ہی خاموش ہے کھڑا تھا۔ فون میں لاؤڈر میں موجود تھا اس کے قریب ہی خاموش ہے کھڑا تھا۔ فون میں لاؤڈر موجود تھا اس کے قریب ہی خاموش ہے کھڑا تھا۔ فون میں لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا۔ موجود تھا اس کے عمران نے خود می لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا۔

" میں راجہ ہو ٹل سے ہاشو ہول رہا ہوں۔ باس راجہ یہاں موجود ہیں "...... ہاشو نے کہا۔ " ہاں۔ لیکن وہ نیچے ہیں اس لئے فون تک نہیں آ سکتے۔ کوئی پیغام ہو تو بنا دو"...... دوسری طرف سے انتہائی کر فت لیجے میں کہا گیا تو ہاشو کے بولنے سے جہلے عمران نے اس کے ہائق سے رسیور "بان اب بتا ذبا تو کہ راجہ کہاں ہے"۔ عمران نے ہا تو ہے کہا۔
" میں نے بتایا تو ہے کہ باس گیا ہوا ہے" ...... ہا تو نے مند
بناتے ہوئے کہا لیکن دوسرے لیح دہ چنتا ہوا اچھل کر سائیڈ پر جا
گرا۔ عمران کا زور دار تھیواس کے بجرے پر پڑا تھا اور پچر اس سے پہلے
کہ وہ اٹھتا عمران نے اس کی گردن پر پر رکھ کر ترین ہے موڑ ویا اور
اٹھنے کی کو شش کر آبوا ہا تو کا جسم ایک دھما کے سے والیس گرا اور
اس کے منہ سے خرخ ایٹ کی آوازیں نظیے لگس ساس کا چہرہ یکھنت
انتہائی منے ہوگیا تھا اور آنکھیں ایل کر باہر کو آگئ تھیں اور چہرے پر
ایسنیہ کسی آنشار کی طرح بہنے لگ گیا تھا۔ عمران نے پیر کو والیس
موڑا۔

کہاں ہے راجہ بولودرنہ "۔ عمران نے انتہائی سرد لیجے میں کہا۔ " دہ۔ دہ ٹرنک بازار کے ذلیبی کے پاس ہو گا۔ وہیں ہو گا"۔ ہا شو نے رک رک کر کہا۔ اس کی حالت واقعی بے حد خواب ہو رہی تھی۔ " کہاں ہے یہ ٹرنک بازار اور کہاں ہو گا یہ ذلیبی۔ کیا کر نا ہے یہ "......عمران کا چیہ مزید سردہ ہو گیا تھا۔

" ٹرنگ بازار میں ڈلین کا جو اٹھانہ مشہور ہے۔ ڈلین سپر ہاس ہے شام کو ہاس راجہ اور دوسرے لوگ وہیں ہوتے ہیں اور ساری رات وہیں رہتے ہیں "۔۔۔۔۔۔ ہاشونے رک رک کر کہا۔ میں رہتے ہیں "۔۔۔۔۔۔ ہاشونے رک رک کر کہا۔

وہاں کا فون منبر کیا ہے "..... عمران نے پو چھا تو ہاء نے فون منبر بتا دیا اور عمران نے ہیر ہٹایا۔ N

ا کیب کمرے میں موجود صونے پر اکیب لمبے قد اور بھاری جسم کا آدمی نیم دراز حالت میں بیٹھا ہوا تھا۔اس کی دونوں سائیڈوں پر دو

خوبصورت لڑکیاں اس سے کپٹی ہوئی بیٹھی تھیں۔اس آدمی کے ایک ہاتھ میں شراب کی ہو آل تھی جبکہ دوسراہاتھ اس نے ایک لڑک کی کمر میں ڈالا ہوا تھا۔ اس کی آنگھیں سرخ ہو رہی تھیں اچانگ سلسنے پڑے ہوئے فون کی گھٹن نج اٹھی اور ایک لڑکی نے بھک کر

> ۔ " یس - شعلہ بول رہی ہوں "...... لڑکی نے کہا۔

"اوہ اچھا"...... لڑ کی نے دوسری طرف سے بات س کر کہا اور

نچر سیوراس آدی کی طرف بنهادیا۔ " باس - دامو کی کال ب کافرسان سے "سیسد لاکی نے استہائی

بال سروانون کال ہے فارسان کے میں۔۔۔۔ کرئی نے انتہائی مؤدبانہ کچے میں کہا تو اس آدمی نے ہاتھ میں بکری ہوئی شراب کی ا سے پیغام دے دو کہ وہیں رہے۔ میں ایک بڑی پارٹی بھیج رہا ہوں "... مران نے ہاشو کی آواز اور لیج میں کہا تو ہاشو کے چبرے یر مزید موبیت کے ناٹرات انجرآئے تھے ۔

"ا ہے آف کر دو ٹائیگر" ...... عمران نے ٹائیگر کی طرف مڑتے ہوئے کہا تو دوسرے کمح توتواہٹ کی تیزآواز کے ساتھ ہی ہانٹو پیخنا ہوا کرسی سمیت نیچ جا گرا جبکہ ٹائیگر نے مڑ کر دروازہ کھولا اور راہداری میں جلا گیا۔ عمران اس کے پیچے تھا۔

ا ہیں۔ حمہارے پاس جمجوا دیما ہوں تم نے اس راجہ اوراس ڈیسی دونوں کو اٹھاکر رانا ہاؤس لے آنا ہے ''…… عمران نے کہا۔

۔ تو آپ اے سنک کھر کا کئیں بنا رہے ہیں"...... ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔

\* فی الحال تو مسئد لڑ کیوں کی فوری برآمد گی کا ہے بھرد ملھیں گے کہ بیہ کس کا کمیں بنتا ہے \*...... عمران نے کہا تو ٹائیگر نے اخبات میں سربلا دیا۔

ویالیکن بهرطال محمسی آگے تو برهنا بی پڑے گا "..... ساحن نے کہا۔ " نھیک ہے۔ ہنگامی صورت حال کی وجہ ہے ہم تہمیں ڈیڑھ گنا معاوضہ دیں گے '..... رامو نے کہا۔ " او کے ۔ تم پرانی یارٹی ہو اس ہے میں اتنا نقصان برداشت کر W لوں گا۔ تم رقم جھجوا دو اور مال لے جاؤیوائنٹ تحری ہے۔ تمہیں معلوم تو ہے کہ وہاں کا انچارج با کو ہے۔ میں اے کہد دیتا ہوں ﴿ ٥ \* مُصلِک ہے ۔ میں رات بارہ بجے پہنچ جاؤں گا مال حیار ہونا 🐰 چلہے "...... دامونے کہا۔ " تیار ہو گا۔ بار بار کہنے کی ضرورت نہیں ہے "..... ساجن نے کہا اور کریڈل دبا کر اس نے ٹون آنے پر خود ہی تیزی سے منبر پریس کرنے شروع کر دیئے۔ " باکو بول رہا ہوں "..... رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی به لبچه کر خت تھا۔ " ساحن بول رہا ہوں با کو" ..... ساحن نے تیز لیج میں کہا۔ " يس باس ..... دوسرى طرف سے اس بار انتبائي مؤدبان ليج میں کہا گیا۔ " مال کی کیا پوزیشن ہے "... .. ساحن نے پو چھا۔ " مصک ب باس " ..... دوسری طرف سے کہا گیا۔ "رات بارہ مج رامو بکنے رہا ہے تم نے اس کے آنے سے پہلے مال

بو تل من پر رکھی اور بھراس نے لڑکی کے ہاتھ سے رسیور لے لیا۔ " بس ۔ ساجن بول رہا ہوں "...... اس باس نے انتہائی تحکمانہ " رامو بول رہا ہوں ساحن ۔ کیا ہوا ان لڑ کیوں کا سپلائی تیار ہے یا نہیں "...... دوسری طرف ہے بھی قدرے سخت کیج میں کہا گیا۔ " ہاں ۔ مال تو سلائی کے لئے تیار ہے لیکن " ..... ساجن نے مند " ليكن كيا" .... ووسرى طرف سے چونك كريو چھا گيا۔ " میرے پاس اتن ہی لڑ کیوں کی ایک اور پارٹی کی آفر موجود ہے۔ اور وہ تم سے ڈبل ریٹ کی آفر کر رہی ہے جبکہ ان دنوں مال ملنا ہی مشکل ہو گیا ہے کیونکہ پولیس اور انٹیلی جنس ابھی تک شہر میں کتوں کی طرح کڑ کیوں کی ہو سو نکھتے تھر رہے ہیں "...... ساحن نے تنزاور تحکمانه تهج میں کہا۔ " کون سی پارٹی "..... دوسری طرف سے کہا گیا۔

اور ھے سنگھ کی۔ بے شک پوچھ بھی لو اس سے "...... ساجن نے جواب دیا۔ "لیکن تھیے تو مال ضرور جاہئے اور ہم فہمارے بہت پرانے گاہک

ہیں ۔اود ھے سنگھ پارٹی تو کبھی کبھاریہ کام کرتی ہے جبکہ ہمارا کام مستقل ہے '''''' رامو نے کہا۔ میں دروت نے است کی جتر میں ہو سے شہر

" ای لئے تو میں نے اود ھے سنگھ کو حتی جواب ابھی تک نہیں

" نہیں۔ ہم نے آگے سلائی دی ہے اور ہمیں پڑھی لکھی لڑ کماں چاہئیں اور یوری پچاس ۔ نوجوان صحت مند اور پڑھی لکھی۔ لیکن ہم منتمہیں زیادہ سے زیادہ دوروز دے سکتے ہیں "...... دوسری طرف ہے <sup>UU</sup> " بیه متمهیں اور رامو دونوں کو اچانگ بردھی لکھی لڑ کیوں کی کیا . ضرورت بز کئی ہے۔ پہلے تو صرف خوبصورت اور صحت مند لڑ کیوں 🔾 کی ڈیمانڈ کیا کرتے تھے اب کیا ہو گیا ہے ... ساجن نے اچانک 👝 الیے لیج میں کماجیے اے اچانک اس بات کا خیال آگیا ہو۔ " ہماری پارٹی کی ڈیمانڈ ہے ہمیں نہیں معلوم کہ کیوں وہ ایسی ر کیوں کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں '' اور بھے سنگھ نے جواب دیا۔ مور کیوں کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں '' ' کین یہ ڈیمانڈ تو تم کافر سان سے بھی تو پوری کر سکتے ہو بلکہ زیادہ آسانی ہے کر سکتے ہوا'۔۔۔ ساحن نے کہا۔۔ " نہیں۔ یہاں پولئیں۔ انٹیلی جنس اور لڑ کیوں کے ماں باپ پنچھے لگے رہنتے ہیں جبکہ دوسرے ملک کی لڑ کیوں کے پنچھے پہاں کو کی 🍣 نہیں آتا''۔ … اود ھے سنگھ نے جواب دیا۔ " اوے ۔ تم دو روز بعد بھر کال کر نا۔ میں کو شش کروں گا کہ U حمہاری ڈیمانڈیوری کرا دوں " ساحن نے کہا۔ " ٹھسک ہے" ..... دوسری طرف سے مظمئن کھیج میں کہا گیا اور ہے اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو ساجن نے کریڈل دبایا اور بھر ٹون آنے پراس نے ہنر پریس کرنے شروع کر ویئے۔

تیار ر کھنا ہے ۔اس بار اس سے ڈیڑھ گنا معاوضہ وصول کرنا ہے کچر مال اسے سپلائی کر ناہے ہے .... ساجن نے کہا۔ " یس باس - حکم کی تعمیل ہو گی ..... دوسری طرف سے کہا گیا تو ساحن نے رسپور رکھااور ہائھ بڑھا کر بوتل اٹھائی ہی تھی کہ فون کی تھنٹی تھر بج اتھی تو اس لڑکی نے جھک کر رسیور اٹھا لیا۔ " شعله بول ري ہوں"..... لڑکی نے بڑے اٹھلائے ہوئے لیج " اوہ اچھا" ۔ ۔ دوسری طرف سے بات سن کر اس لڑکی نے کہا۔ " اود هے سنکھ کا فون ہے باس" .... اس لڑکی نے رسیور ساحن کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تو ساجن نے بو مل میں موجود شراب کا آخری کھونٹ صق میں انڈیلا اور خالی ہو تل ایک طرف موجو د ٹوکری میں اچھال کر اس نے رسیور لے لیا۔ ^ یس ۔ ساحن بول رہا ہوں "..... اس نے انتہائی کرخت کیج " اود هے سنگھ بول رہا ہوں۔ کیا فیصلہ کیا ہے تم نے "۔ دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ " رامو سے چونکہ بہلے مو دا ہو حیکا تھا اود ھے سنگھ اس لئے مجبوری ہے۔ یہ مال تو بہرحال اسے ہی لیے گا کیونکہ ہم وعدہ خلافی نہیں کر سکتے ۔ البتہ اگر تم ایک ہفتہ مزید رک جاؤ تو حمہیں بھی مال دیا جا سکتا ہے اور رعایت بھی کر دوں گا"..... ساجن نے کہا۔ " پوائنٹ تھری سے باگو بول رہا ہوں" ، باگو کی آواز سنائی " ساحن بول رہاہوں باگو" ... ساحن نے تحکمانہ کہے میں کہا۔ "اوہ آپ سیس باس" دوسری طرف سے چونک کر کما گیا اوراس کے ساتھ ہی باگو کا اچھ مؤدبانہ ہو گیا۔ " ڈیسی کو نئ پیاس لڑ کیوں کاآر ڈر دے دیا گیاہے وہ دو روز کے اندر لڑ کیاں تم تک پہنچا دے گان لڑ کیوں کو تیار کر لینا۔ انہیں 🔾 اودھے سنگھ کو سیلائی کرنا ہے اور بان۔ ڈیسی کو پہلی سیلائی کا K معاوضه بھی ڈیڑھ گناادا کر وینالیکن مال کو اتھی طرح چمک کر لینا۔ کوئی شکایت نہیں آئی جاہئے اس ساحن نے کہا۔ " لیں ماس" ..... ووسری طرف سے کما گیا تو ساحن نے رسیور رکھ دیا اس کے بجرے پر جمک س آگئ تھی کیونکہ بھاری دوات کمانے کا سلسلے اور آگے بڑھ گیا تھا۔

m

" ڈلیس گیم کلب "..... رابطه قائم ہوتے ہی ایک چیخی ہوئی آواز ساجن بول رہا ہوں۔ ڈیسی سے بات کراؤ".... ساحن نے انتهائی کرخت کیج میں کہا۔ " يس باس" ..... دوسرى طرف سے اس بار انتمائى مؤد باء ليج " ذليبي بول ربا بهون" ..... پجند لمحول بعد الك اور مردانه آواز سنائی دی لیکن تھیا ہے حد مؤ دبانہ تھا۔ " ڈلیسی سپھاس ایسی ہی لڑ کیوں کی نئی ڈیمانڈ کی گئی ہے ۔ دو روز کے اندر مال سلائی کرنا ہے۔ کیا تم یہ کام کر سکتے ہویا پھر براؤن کو کہا جائے ''…… ساحن نے کہا۔ " میں کر لوں گا باس لیکن معاوضہ آپ کو تھوڑا سازیادہ دینا پٹے گا کیونکہ ساری لڑکیاں براہ راست آفسز سے اٹھانا بڑس گی". .... ڈیسی نے کہا۔ " مصك ب- معاوضه زيره كناليكن مال صاف ستحرابونا عاسة اور پیاس نگ یورے ہونے جاہئیں " ..... ساحن نے کہا۔ ا ہو جائے گا باس سے فکر رہیں است ڈیسی نے جواب ویا۔ ا یوائنٹ تھری پر بہنجا وینا۔ معاوضہ با کو سے لے لینا"۔ ساجن نے کہااور ایک بار پھر کریڈل دبادیااور پچرٹون آنے پر اس نے ہنمر یریس کرنے شروع کر دیئے۔

انها آبوا وہ جوانا کی طرف بڑھنے لگا۔ جوانا این کاریں بیٹھ جیا تھا۔ عمران نے ٹاؤن ہال کے سامنے ایک پبلک فون ہو تق سے کال کر کے جوانا کو وہاں پہنچنے کا کہا تھااور پھروہ خو دائ کار میں ہیٹھ کر رانا ہاؤس علا گیا تھا جبکہ عمران کے جانے کے بعد ٹائیگر نے پبلک ہو تھ W ے ی فون کر کے ایک آدی سے ٹرنگ بازار کے بارے میں ، تفسیلات معلوم کرنے کے ساتھ ساتھ ڈیسی کیم کلب کے بارے میں بھی معلومات حاصل کرلی تھیں۔اے بتایا گیا تھا کہ یہ انتہائی ۵ خطرناک غنڈوں کا جوا نھانہ ہے اور وہاں آدمی کو کسی مکھی کی طرح کیا مسل کر رکھ دیا جاتا ہے۔اوپر کلب میں کھلے عام جوا ہوتا ہے لیکن ہے نیچ تهد خانوں میں خصوصی جوانحانہ ہے جہاں انتہائی بڑے بڑے داؤ لگائے جاتے ہیں اور سوائے خصوصی کارڈ کے کسی کو نیچے نہیں جانے " دیا جا آا اور ڈیسی کا آفس مجی نیچے ہی ہے جس کے بارے میں اس نے ا کیب اور جَلّہ ہے معلومات حاصل کر لی تھیں اور اسے بتایا گیا تھا کہ 🏻 ڈیسی یا کمیٹیا میں ہونے والے تنام گھٹیا جرائم کی پشت پر ہو تا تھا اور 🕏 وه خود مجمی ماهر نشانه باز اور پیشه ور قاتل ربا بسه سانتانی سنگدل اور سفاک فطرت آدمی ہے۔ لڑائی بجرائی میں بھی خاصی مہارت رکھا 🛡 ب جبکہ اس کا حلیہ بھی اس نے معلوم کر لیا تھا۔ چتانجہ جوانا کی کار میں بیضتے ی جوانا نے اس سے جب ٹرنک بازار کے بارے میں س یو چھا تو ٹائیگر نے اسے راستہ بتا دیا۔ \* جوانا ہم نے اس ڈیسی کو ہر صورت میں زندہ اٹھا کر لے جانا ہے

سلندر بحری جہاز جسی کار دورتی بوئی ناؤن بال کے سامنے پہنٹے کر رکتے ہوئے دیکھی تو نائیگر اس کی طرف بڑھ گیا۔ اس کمی جو اناکار سے اتر کر ادھ ردیکھنے نگا۔ سجوانا " .... نائیگر نے قریب جا کر کہا تو جو انا چو نک کر اس کی طرف مزا۔ سمیں اپنی کار پارکنگ میں کھڑی کر کے آتا ہوں۔ پچرا کھنے چلیں سمیں اپنی کار پارکنگ میں کھڑی کر کے آتا ہوں۔ پچرا کھنے چلیں ادر تیز تیز قدم اٹھا تا ہوا اپنی کار کی طرف بڑھ گیا اور پچرا کسنے چلیں قریب ہی ایک پہلک پارکنگ میں دوکی اور نیچے اتر کر اس نے کار لاگ کر کے پارکنگ کارڈیا اور اسے جیب میں ڈال کر تیز تیز قدم

ٹائیگر ٹاؤن مال کے سامنے کیزا تھا کہ اس نے جوانا کی بارہ

ہوئے کہا اور جوانا نے اشات میں سر ہلا دیا بھر تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد ٹائیگر نے ایک چوک پراسے کار روکنے کے لیے کماللا تو جوانا نے کار سائیڈ پر کر کے روک دی۔ ٹائیگر نیچے اتر کر ایک WL دوکاندار کی طرف بڑھ گیا اس نے دوکاندار سے ٹرنک بازار کا بارے میں پو چھا تو اے بتایا گیا کہ دائیں ہاتھ جو سڑک جار ہی ہے یہ ٹرنک بازار کو جاتی ہے تو ٹائیگر واپس آکر کار میں ہیٹھا اور پھر تھوڑی 🔾 رر بعد وہ ذلین کلب کے سلمنے بین گئے ۔ یہ ایک مزلد عمارت تھی اس کا باقاعدہ گیٹ تھا اور ایک طرف بڑی سی پار کنگ بھی بن ہوئی 🕌 تھی جس میں کاریں موجو د تھیں۔ نائیگر کے کہنے پرجوانا نے پار کنگ میں کار روکی اور تجروہ نینچ اتر آئے ۔جوانانے کار لاک مذکی اور وہ دونوں تیز تیز قدم اٹھاتے مین گیٹ کی طرف بڑھ گئے ۔ وہاں آنے جانے والے سب ہی جرائم پیشہ اور غنڈے تھے ۔ مین گیٹ کے پاس دو دربان موجود تھے جو شکل و صورت سے ہی غنڈے و کھائی ا " نیچ بڑے جوا خانے کا ریڈ کارڈ کون ویتا ہے ۔ انائیگر نے ا ، ک کر ایک در بان سے مخاطب ہو کر کہا۔ " اسستنت مینجر مار من "...... در بان نے جواب دیا تو نائیگر سر ہلاتا ہوا اندر داخل ہوا۔ یہ خاصا بڑا ہال تھا جس میں جوئے کی مشینیں جلّہ جلّہ نصب تھیں۔ ایک طرف بیٹھنے کی جلّہ بھی تھی۔ عورتیں اور مرد ان مشینوں پر جوا کھیلنے میں مصورف تھے جبکہ

ہے اس بات کا خیال رکھنا' ..... ٹائیگر نے کہا۔ " اچھار خیال رکھوں گا" ..... جوانا نے جواب دیا تو ٹائیگر اس کے انداز پر ہنس پڑا۔ " ماسر كه رباتها كه وه جميل سنتيس باوس ميل جهيج ربا ب- كيا واقعی ابیها ہے ۔ . . . پہند کمحوں بعد جوانا نے کہا۔ " ہاں۔ اس کے تو کہ رہا ہوں کہ اس ڈیسی کو زندہ لے جانا ہے " ..... ٹائیگرنے مسکراتے ہوئے کہا۔ "اس کی نشاندی تم کر دینااور بس". اجوانانے کما تو ٹائیگر نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ کیا خمہیں معلوم ہے کہ یہ کیا سلسلہ ہے ۔ . . . تھوڑی ویر بعد جوانانے ایک بار پھر ہو چھا تو نائیگر نے اسے دولا کیوں کو سڑک پر سے اٹھاکر لے جانے سے لے کر راجہ ہوٹل جانے اور وہاں سے ڈیسی کے بارے میں معلوم ہونے تک ساری تفصیل بنا دی۔ " ویری بیڈے سانپوں سے بھی زیادہ دلنر ہو گئے ہیں یہ لوگ۔ یہاں کی یولیس آخر کیا کرتی رہتی ہے " .... جوانانے کہا۔ " یو کس کو یہاں کوئی کسی قسم کی معلومات مہیا نہیں کرتا۔ کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ پولسیں الٹا انہیں پھنسا لے گی اور اگرید بھی پھنسائے تب بھی طویل عرصے تک انہیں عدالتوں میں حکر کا ٹینے بڑتے ہیں اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ کوئی ان غنڈوں کے مقابل نہیں آیا۔ سب ورتے ہیں "..... فائیگر نے جواب ویتے

كرسيوں پر بھی غنڈ دں نما مر داور طوائف نناعور تیں بیٹھی شراب اور منشات تجرے سکریٹ پینے میں معروف تھیں۔ وہاں دس کے قریب غنڈے مشین گنوں سے مسلح مختلف کونوں میں موجودتھے۔ ا کی طرف بڑا سا کاؤنٹر تھا جس کے چھیے بھی چار غنڈے نیا آدمی موجوو تھے ان میں سے دو مشینوں کے مضوص نو کن دینے میں مفروف تھے جبکہ ایک ویٹرز کو سروس دے رہاتھا اور ایک غنڈہ سٹول پر خاموش بیٹھا ہوا تھا البتہ اس کے سلمنے ایک فون سیٹ " مار من كا آفس كمال ب " ..... ثانيكر في اس سنول ير بيني ہوئے غنڈے کے قریب آکر ہو چھا۔ " کیوں".....اس نے چونک کر ہو تھا۔ " نیچے بڑا جو اکھیلئے کے لئے دو کار ڈیماہئیں "...... ٹائیگر نے جواب " دائيں طرف رابداري ميں جليے جاؤ" .... اس آدي نے كما تو ٹائیگر سرہلاتا ہوااس راہداری کی طرف بڑھ گیا۔ راہداری میں مشین گنوں سے مسلح دوافراد موجو دتھے جبکہ ایک کمرے کا دروازہ بھی وہاں موجو دتھا جو کھلا ہوا تھا۔

" ریڈ کارڈ لینے ہیں "..... ٹائیگر نے ان مسلح آدمیوں سے کہا تو انہوں نے اشبات میں سرہلا دیئے اور ٹائیگر اور اس کے بچھے جوانا اس دروازے سے اندر داخل ہوئے تو یہ کمرہ آفس کے انداز سے حیایا گیا

تھا۔ ایک بڑی ہی آفس ٹیبل کے پہنچے ایک لیبے قد اور بھاری جسم کا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ سر سے گنجا تھا۔ اس کا پھرہ بھی خاصا چوڑا تھا۔ 🔐 موچکھیں مچموٹی مجھوٹی تھیں لیکن موچکھوں کے سرے اوپر کو اٹھے 🚻

" دوريد كار ديا مني " ..... ناسكر نے اندر داخل موكر كباب .... اس أو مي في بزے جھنگے وار ليج ميں " کہاں ہے آئے ہو".

میہیں دارالکومت ہے ی آئے ہیں۔ سرا نام کوبرا ہے اور یہ

مرا ساتھی مارشل۔ ہم برا جوا کھیلنے کے عادی ہیں اسٹ ٹائیگر نے K " ضرور کھیلو لیکن وہاں شار پنگ کرنے دالے کو فوراً گولی مار دی 🔘

جاتی ہے ' ..... مارٹن نے مسر کی دراز کھولتے ہوئے کہا۔ " ہم شار پنگ پر اور کرنے والے دونوں پر تعنت بھیجتے ہیں "۔

" وس ہزار روپے وے دو" ..... مارٹن نے اثبات میں سربلاتے 🔒

ہوئے کہا تو ٹائیگر نے جیب سے نوٹوں کی ایک بڑی گڈی نکالی اور اس میں سے ویں نوٹ کھنچ کر اس نے سزیر ڈال دیئے تو مار من نے نوٹ اٹھا کر دراز میں ڈالے اور باہر نکال کر رکھے ہوئے دونوں کار ڈوں پر اپنے وستخط کئے اور کار ڈٹا ئیگر کی طرف بڑھا دیئے ۔

" راستہ کدھر ہے" ..... ٹائیگر نے کارڈ اٹھا کر جیب میں ڈلیلتے

"کیوں می کیوں ہو چھ رہے ہو" ۔۔۔۔۔۔ اس خنذے نے چونک اللہ اللہ و حندے کی بات کرنی ہے " ۔۔۔۔۔۔۔ ٹائیگر نے جواب دیا۔ اللہ اللہ کے دھندے کی بات کرنی ہے " ۔۔۔۔۔۔ ٹائیگر نے جواب دیا۔ ایکن اللہ چیف کی سے نہیں ملآ۔ تم اوپر جا کر مارٹن سے بات کر لو"۔ اس ۔ خنزے نے کہا۔ وہ الزما کے گا" ۔۔۔۔۔ ٹائیگر نے کہا اور اس طرف کو مڑگیا ہے حد دو لازما کے گا" ۔۔۔۔۔۔ ٹائیگر نے کہا اور اس طرف کو مڑگیا ہے حد دو لازما کے گا" ۔۔۔۔۔۔ ٹائیگر نے کہا اور اس طرف کو مڑگیا ہے حد دو لازما کے گا تھا۔۔۔ ایک سائٹر دامداری تھی جس کے ما

بدهر دلیسی کا آفس بتایا گیا تھا۔یہ ایک سائیڈ راہداری تھی جس کے الادر چار مشین گنوں ہے مسلح آدی موجود تھے جبکہ آخر میں ایک وروازہ تھا جس کے باہر سرخ رنگ کا بلب جل رہا تھا۔ " اب اس راجہ کو کور کرنا ہے یا اے "...... جوانا نے پہلی بار سات کرتے ہوئے کہا۔

" دونوں کو لے جانا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ ڈلین زیادہ اہم ا ہے راجہ تو اس کا طازم یا کار ندہ ہو گا "...... ٹائیگر نے جواب دیا۔ پ " رک جاؤ۔ کون ہو تم۔ادھر کیوں آرہے ہو "...... راہداری کے آ آغاز میں بی ایک مسلح آدی نے بڑے کر خت لیج میں کہا۔

یک ہی ۔ " ہم نے ذکیس سے ملنا ہے " ...... ٹائیگر نے جیب میں ہاتھ ڈالتے بوئ کہا۔

م بھاگ جاؤ۔ باس کسی سے نہیں ملنا ہے۔۔۔۔ اس آوی نے پہلے سے بھی زیادہ کر شت لیج میں کہالیکن اس سے پہلے کہ اس کا فقرہ "اس رابداری کے آخر میں سردھیاں ہیں کار ڈرکھاؤ گے تو حمہیں نیچے جانے دیا جائے گا".... ارٹن نے کہا تو ٹائیگر سربلا آبوا مزاادر پچر وہ دونوں باہر آگر عقبی طرف مڑگے جہاں دیوار کے ساتھ ایک اور مشین گن بردار موجود تھا۔ ٹائیگر نے جیب سے کارڈنکال کر اس آدی کے ہاتھ پررکھ دیتے۔

" فصلی ہے " ... اس آدی نے ددنوں کارڈ دیکھ کر جیب میں ذالتے ہوئے کہا اور پر مزکر ویوار میں موجود ایک ہنیڈل کو تھینی دیا۔ سرر کی آواز ہو یو ار درمیان ہے پھٹ کر سائیڈوں میں ہوگئ دے اور ایک خطانی دے سرحیاں نیچ جاتی دکھائی دے رہوار ایک خطانی دول اور جو انا تیزی سے سرحیاں اترتے علی گئے۔ دیوار ان کے عقب میں بند ہوگئ ۔ تھوڑی ور بعد وہ ایک بڑے ہال میں بی بخت ہوں کی میزیں گئی ہوئی تھیں اور وہاں بڑے ذور شور ہے جوا کھیا جا رہا تھا۔ وہاں بھی دس کے قریب مسلم غندے ادھ ادھ گھومتے بچر رہے تھا۔ وہاں بھی دس کے قریب مسلم غندے ادھ اور گھومتے بچر رہے تھا۔

" راجہ ہوٹل کا راجہ بہاں موجود ہے۔وہ کماں ہوگا"...... ٹائیگر نے ایک غنزے سے مخاطب ہو کر کہا۔

" وہ دوسرے ہال میں موجو دہے بائیں ہاتھ پر سیٹھوں کے ہال میں "......اس غنڈے نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ "اور چیفے ڈاپسی کا آفس کہاں ہے "...... نائیگر نے کہا۔

ٹائیگر کا باتھ بحلی کی ہی تنزی سے بڑھا اور وہ آدمی چھے مار کر ہوا میں اڑتا ہوا سامنے فرش پر ایک وھماکے ہے جا گرا اور ٹائیگر نے مڑ کرW بحلی کی بی تیزی ہے نیچے گر کر اٹھتے ہوئے اس آدمی کے سرپر مشین <sup>W</sup> بیشل کا دستہ یو ری قوت سے مار دیا اور ایک ہی ضرب اس قدر تجربو W تھی کہ وہ آدمی ایک چنخ مار کر جھنکے سے دوبارہ گرا اور ساکت ہو ، گا"۔ نائیگر نے جھک کر اے اٹھا کر کاندھے پر ڈالا اور دوڑ آ ہوان واپس راہداری سے گزر کر ہال میں پہنچ گیا۔ وہاں واقعی قتل عام ہوا، دوڑ آہو اآ گیا۔ " میں دوسرے ہال میں سنیک کلنگ کر رہا تھا"..... جوانا نے "آؤراب اے باہر لے جانا ہے"..... ٹائیگر نے کہا۔ م تم مرے چھے آؤ "..... جوانا نے کہا اور تنزی سے سرحیاں<sup>©</sup> چرمیا ہوا اوپر پہنچ گیا اس نے دیوار میں موجود ہنڈل کو کھینچا تو سرر کی آواز کے ساتھ بی دیوار درمیان سے پھٹ کر سائیڈوں میں ہو گئی ا اور جوانا المحل كر باہر راہداري ميں آگيا اس كے ساتھ بي اس كے ہاتھ میں موجو د مشین گن ح<u>ل بڑی اور راہداری میں موجو د</u>یا <del>کی مسل</del>ح افراد چھیتے ہوئے نیچ کر گئے جبکہ جوانا دوڑتا ہوا آگے بڑھا اور ٹائیگر کاندھے پر ڈیسی کو لادے اس کے بیچیے تھا۔جوانا نے مارٹن کے کھلے

مكمل ہوتا فائيكر كا ہائة جيب سے باہر آيا اور دوسرے نح مشين بیش کی ترفزاہٹ کے ساتھ ساتھ راہداری انسانی چینوں سے کونج اٹھی۔ٹائیگرنے وہاں موجو دیعاروں مسلح افراد کو نشانہ بنا دیا تھا۔ " تم مشین گن لے کر ہال کو سنجالو"..... ٹائیگر نے کہا اور تنزی سے آگے بڑھ گیا اور پھر ابھی وہ دروازے تک بہنیا ہی تھا کہ اسے اپنے عقب میں مشین گن کی ترتزاہت اور انسانی چینوں کی آوازیں سنائی دیں اور وہ مجھ گیا کہ جوانا نے سنیک کلنگ شروع کر دی ہے اس نے وروازے کے سلصنے رک کر بابھ میں بکڑے ہوئے مشین بسل کی نال دروازے کے لاک ہول پر رکھی اور ٹریگر دیا دیا اس کے ہاتھ کو زوروار جھٹکا لگائین اس کے ساتھ ہی کھٹاک کھٹاک کی آواز کے ساتھ می دروازہ کھل گیا۔ ٹائیگر نے لات ماری اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو یہ ایک آفس کے انداز میں سجا ہوا کمرہ تھا جس میں ایک بانس کی طرح لمبااور دبلا پتلا آدمی مزے بیچے اس طرح کھوا تھا جیسے وہاں کسی بانس کو باقاعدہ گاڑ رکھا ہو۔ اس کے سانب کی طرح لمبوترے چرے پرانتائی حربت کے تاثرات تھے۔ " خروار"..... ٹائیگر نے اندر واخل ہوتے ہی کہا اور اس کے ساتھ بی اس نے فائر کھول دیااور گولیاں اس آدمی کے دائیں بائیں ہے گزر کر عقبی دیوار میں پیوست ہوتی حلی گئیں۔ " يه سيه سكيا مطلب " .... اس في انتائي حرت بجرك ليج میں کہا لیکن ٹائیگر اس دوران اس تک پہنے چکا تھا۔ دوسرے کمح

گئے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر ٹائیگر تھا جبکہ عقبی سیوں کے درمیان ڈیسی کو ٹھونسا گیا تھا۔ م محج طلانے دو کار - تم سے نہیں حل ری ..... جوانانے کما تو W ٹائیگرنے اشات میں سربلادیا اور پھرایک سائیڈ پر کر کے اس نے کار W روک دی اور دروازہ کھول کرنیج اترا اور کار کے سلمنے سے ہو کر وہ دوسری سائیڈ برآگیا۔جوانااندرے ی آگے بڑھ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا تھا اور پھر ٹائیگر کے بیٹے بی جوانانے کاراس طرح آگے بڑھا دی جیسے کار کی بجائے وہ کسی ہوائی جہاز کو اڑا رہا ہو۔ م کتنے سنک کل ہوئے ہیں :..... ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے " بہت چوٹے سنکے تھے۔ ببرحال کھ گزارہ ہو گیا ہے "۔ جوانا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو ٹائیگر بے اختیار ہنس مڑا۔ "اس راجہ کو تو تم نے حجوڑ دیا۔ میں اسے جانیا ہی نہ تھااس لئے میں نے تو وہاں دوسرے بال میں سب کا ہی خاتمہ کر دیا ہے "-جوانا وه چونی مجلی تھی۔اس کا خاتمہ بھی ضروری تھا۔ یہ ذایسی بی س کھ بتا دے گا .... نائیگر نے کما توجوانا نے اخبات میں سربلا

آگے بڑھ گمااس نے مارٹن کو بھی ہلاک کر دیا تھا۔ "اے لے کر ماہر جاؤس آرماہوں"..... جوانانے رابداری کے آخر میں رک کر کمااور اس کے ساتھ ی وہ تنزی سے آگے بڑھا اور پیر ہال میں گولیوں کی بارش شروع ہو گئی جبکہ نائیگر دلیی کو اٹھائے تنزى سے دوڑ يا ہوا بروني دروازے كى طرف بڑھيا حلا كيا۔ دروازے ك قريب بكن كراس نے باتھ ميں بكرے ہوئے مشن بيش ہے فائر کھول دیا اور دروازے برموجو د دونوں مسلح آدی چیخ ہوئے نیج گرے اور ٹائیگر انہیں پھلانگتا ہوا باہر جلا گیاجبکہ جوانا بھی فائرنگ كرتا بوا بروني وروازے كى طرف برحة علا جا رہا تھا ليكن اس كى فائرنگ مسلسل جاری تھی اور بال میں موجود مرد اور عورتیں مصیوں کی طرح مرتے علی جارہے تھے لین جوانا کی انگلی مسلسل ٹریگر کو دبائے ہوئے تھی ۔ وہ کسی کو ایک کمجے کے نئے بھی ستجلنے کا موقع نه دینا چاہتا تھا۔ دروازے پر رک کر اس نے آخری راؤنڈ، علایا اور پر اچل کروہ دروازے سے باہر آگیا۔ای کمح اس کی کار بحلی کی ی تری سے دوڑتی ہوئی یار کنگ سے نکلی اور مین گیٹ کے سلمنے کینے کی دباں بھی گیٹ تک بہت سے مرداور عورتیں فرش پر یرے توب رہے تھے۔جوانا نے کار کی سائیڈ سیٹ کا دروازہ کھولا اور مجرا چمل کر اندر بیٹھ گیا۔ دوسرے کمح کار ایک جھٹکے ہے گیٹ کی طرف بدمی اور پر سرک برآ کر وہ تمزی سے دوڑتی ہوئی آگے برحتی علی

" باس - میں ابھی کلب پہنچا تو وہاں قبل عام ہو جیکا تھا۔ گیٹ سے باہر اور اس کے قریب لاشیں بڑی ہوئی ہیں۔ اندر سب لوگ W ہلاک ہو چکے تھے۔ ایک آدمی جیب گیا تھا۔ اس نے کھیے بتایا ہے کہ اللہ وو آدمی حن میں ایک دیوہ کیل ایکریمین نژاد صشی تھا جبکہ روسرا عام 🔟 ساآدمی تھا۔ وہ دونوں نیچ سے اور آئے تو باس ڈلیسی بے ہوشی کے عالم میں اس عام آدمی کے کاندھوں پر لدا ہوا تھا جبکہ اس صبنی کے ہاتھ میں مشین گن تھی اور بھراس نے ہال میں موجو د سب افراد کا خاتمه کر دیا اور وه باس ذلیبی کو ایک بحری جهاز نناکار میں ڈال کر لے گئے سے روزی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ " اوه - اوه - يه كون لوگ بو سكت بين يمهان دارا فكومت مين کس کی یہ جرأت ہو سکتی ہے کہ اس طرح کی کارروائی کرے '۔ ساحن نے ایک بار پھر حلق کے بل جھینے ہوئے کہا۔ " باس - میں نے آپ کو فون کرنے سے پہلے اپنے طور پر ان دونوں کے بارے میں معلوبات حاصل کی ہیں۔ان میں سے ایک کا جو حلیہ بتایا گیا ہے اس سے میں نے معلوم کر بیائے اس کا نام نائیگر ب اور یہ جرائم کے انتہائی اعلیٰ حلقوں سے متعلق ب اور انتہائی فطرناک غنڈہ سجھا جاتا ہے۔اس کا زیادہ تر انھنا بیٹھنا دارالحکومت ے مشہور کنگ ظب میں ہے۔ کنگ کلب کا مالک اور جنرل مینج ہ رنی اس کا بہت گہرا دوست ہے اور یہ ان دنوں مستقل طور پر ریگا و نل میں رہائش یذیر ہے " ۔ . . دوسری طرف سے روڈی نے جواب ا

فون کی کھنٹی بجتے می ساحن نے ہاتھ بڑھا کر رسپور اٹھا لیا۔اس وقت وہ کم ہے میں اکیلاتھا ہ " بیں - ساحن بول رہا ہوں" . .... ساحن نے تیز کیج میں کہا۔ روڈی ہوں رہا ہوں باس ہ ڈیسی کیم کلب سے ایک متوحش ہی آوا: سنائی دی ۔ "كيا ہوا ہے ہے جہاري أواز كو كيا ہوا ہے" اساحن في ' باس البین کو اغوا کر بیا گیا ہے اور البین گیم کلب کے اوپر والے مال اور نیچے موجود تنام افر الوبلائب کر دیا گیا ہے "۔ دوسری هم ف ہے کھا گیا تا سامین ہے التیار انچس بزایہ ' کیا۔ کیا مدرت ہوسیا ہے مہن ہے۔ کیا مصب یہ انہے ہو سکتا ہے '' ساحن نے حلق کے بن چھیٹے ہوئے کھا۔ " کیا حمہیں معلوم ہے کہ وہ کہاں ہے"..... ساحن نے چونک لر کہا۔ " معلوم کیا جا سکتا ہے"...... روڈی نے کہا۔

مستعموم کیاجاسلاہے "...... روڈی نے اہا۔ " تو پھر سوچ کیا رہے ہو اے ہر صورت میں ٹریس کرو اور اس کی رون سے یہ سب کچھ معلوم کر کے جو گروپ بھی اس میں ملوث ہو اس کا مکمل خاتمہ ہو ناچاہیے "..... ساحن نے تیز اور تحکمانہ لیجے میں

کہا۔
" میں باس آپ کی اجازت کی خرورت تھی۔ اب میں اپنے
پورے گروپ کو اس کام پر مگا دوں گا"...... روڈی نے کہا۔
" تجھے بعلد از بعلد رپورٹ دو"..... ساجن نے انتہائی عصیلے لیج
میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ بار کر کریڈل دبایا اور پھر
ٹون آنے پر اس نے انتہائی تیری ہے شہریریں کرنے شروع کر دیے
" سار کلب"...... رابطہ کا کم ہوتے ہی ایک نوانی آواز سائی

مان رجاحه رین هست دو رق مرت می میداند. " میلو - جرم بول رہا ہوں" ...... چند کموں بعد ایک مرداند آواز سائی دی - لیجد سپاے تھا۔

' جیرم خمہیں معلوم ہوا کہ ڈیسی کلب میں کیا ہوا ہے '۔ ساحن

" کین انہوں نے مہاں ڈیسی کے کلب میں ایسا قتل عام کیوں کیا ہے اور ڈیسی کو اعوا کر کے یہ کیا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں"...... ساجن نے کہا۔

" باس ڈلیمی کو اس نے اعوا کیا گیا ہے کہ کمی جرم کے سلسلے میں وہ اس سے پوچھ گچ کرنا چاہتے ہوں گے"...... روڈی نے کہا۔ " کس جرم کے بارے میں سیہ تو معلوم ہونا چاہئے "...... ساجن نے کہا۔

نائیگر کوٹریس کر کے پکرا جائے اس سے اصل بات کا علم ہو جائے

گا"..... روڈی نے کہا۔

" یہ حکومت کی ایجنسی ہوتی ہے جو پورے ملک کی سلامتی اور W تحفظ کے مثن پر کام کرتی ہے " .... جم م نے کہا۔ " نہیں۔ ہماراایے کسی جرم سے کیا تعلق ہو سکتا ہے جہیں انھی طرح معلوم ب كه جماداكيا دهنده بي الملك ساجن في منه بنات " ٹھیک ہے ۔ میں معلوم کر لوں گا" ..... جیرم نے کہا۔ " محجے فوری اطلاع دینا" ..... ساحن نے کہااور اس نے ایک بار پر کریڈل دبایااور پر ٹون آنے پر اس نے ایک بار پر تیری سے سنر بریس کرنے شروع کر دیئے۔ " ٹائی سن بول رہا ہوں ".... رابطہ قائم ہوتے ہی ایک محاری ی آواز سنائی دی۔ " ساحن بول رہا ہوں " ..... ساحن نے کہا۔ اوہ تم۔ کیے فون کیا ہے " ... دوسری طرف سے چونک کر کہا گیا تو ساجن نے ڈیسی کلب میں ہونے والی نتام کارروائی بتا دی۔ "بان - مجم ابھی اس قتل عام کی رپورٹ ملی ہے لیکن تم نے مجھے کیوں فون کیا ہے ۔ ٹائی سن نے کہا۔ میں نہیں جاہتا کہ یونسی اور دوسرے محکے اس سلسلے میں ہرروائی کریں اور اخبارات میں بھی اس بارے میں نہیں آنا چلہنے ورنه یوری دنیا کی غیر مکنی یارثیوں کی نظروں میں ہماری ساکھ خراب بو جائے گی کیونکہ وہ تو یہی جانتے ہیں کہ دارالخکومت میں ہمارے

" ہاں ۔ مجھے ابھی ابھی ربورٹ ملی ہے " ..... دوسری طرف ہے " كما تم كسى نائيكر كو جانعة بوجو ريكا بوغل مين ربائش پذير ے ۔۔۔۔۔ ساحن نے کہا۔ " اوہ ۔ تو یہ کام ٹائیگر کا ہے۔ ہاں ۔ میں اے بہت اتھی طرن جانتا ہوں "..... جمرم نے جواب دیا۔ "اس کا تعلق کس گروپ ہے ہے " ..... ساحن نے یو چھا۔ " وہ فری لانسر ہے۔ معاوضہ لے کر کام کر تا ہے اس کا کسی بھی گروپ سے کوئی تعلق نہیں ہے "...... دوسری طرف سے کہا گیا۔ ، کیا تم این نائیگر کو ٹریس کر سکتے ہو یا یہ معلوم کر سکتے ہو کہ اس نے کس کے سے برید کارروائی کی ہے ..... ساجن نے کہا۔ " ہاں ۔ کیوں نہیں۔ نیکن معاوضہ دینا ہو گا"..... جیرم نے کہا۔ " معاوضے کی قر مت کروسید مری عمت کا مسئلہ ہے میں اس ا سُکِر اور اس کی یارٹی کو جو کوئی بھی ہو پھانسی نگانا پیاہتا ہوں "۔ ساحن نے جواب ویا۔ کیا یہ ڈایسی کسی الیے جرم میں ملوث تھا جس میں انتیلی جنس یا سیکرٹ سروس کو کوئی دلچسی ہوا ۔ اسجیرم نے کہا۔ سیکرٹ سے ویں۔ وہ کیا ہوتی ہے ۔ ساحن نے چونک کر

Ш

m

1861

رانا ہاؤس کے بلک روم میں ڈلین کری پر راڈز میں حکوا ہوا موجود تھا جبکہ اس کے سامنے کری پر عمران ہونٹ جھینج بیٹھا تھا۔ جوزف اور جوانا دونوں عمران کی کری کے عقب میں کھڑے تھے۔ بچر ا

ٹائیگر بھی عمران کے ساتھ والی کری پر خاموش میٹھا ہوا تھا۔ \* تم لو گوں نے اگر وہاں اس طرح کا قتل عام کرنا تھا تو تہیں

ماسک میک آپ کر لینا چاہئے تھا ۔۔۔۔۔۔ عران نے نامیگر سے عاطب ہو کر کہا۔

" باس ۔ یہ استانی تحرد کاس عندے ہیں اس نے اس قتل عام کے بعد یہ خود ہی کونے کھدروں میں دبک جائیں گے یہ ایک بار کی سے مرعوب ہو جائیں تو مجراس کے سامنے سمر اٹھانے کا سوچ بمی نہیں سکتے "...... ٹائیگر نے جواب دیا تو عمران نے اطمینان مقابلے پر کوئی نہیں آسکآ۔اس لئے جتنی رقم بھی خرچ ہو تھے منظور ہے اور یہ کام تم ہی کر سکتے ہو ' ..... ساحن نے کہا۔ ' تم نے ٹھلیک کہا ہے واقعی یہ خبراخبارات میں آگئی اور پولسیں نے مزید تفتیش کی تو حہارا ساراکاروبار ہی ختم ہو جائے گا۔اوے ۔ یہ ساری کارروائی پرچالسی، پچاس لاکھ روپے خرچ آجائیں گے اور کام حہاری مرضی کے مطابق ہو جائے گا ' ..... ٹائی من نے جو اب دیا۔

م تحجے متقور ہے ہے۔۔۔۔۔ ساجن نے کہا۔ نصیک ہے۔ رقم تیار رکھو میراآدی آکر لے جائے گا اور مہارا کام بہرطال ہو جائے گا۔۔۔۔۔ ٹائی سن نے بڑے اعتماد مجرے لیج میں کہا تو ساحن نے اطمینان کا ایک طویل سانس لیا اور رسیور رکھ

بجرے انداز میں سربلا دیا۔

۔ اس نے بحد لو گوں کے ساتھ مل کر سلطان محلے سے دن W دیمباڑے دو نوجوان لڑ کیوں کو سرخ رنگ کی کار میں ڈالا اور لے گیا۔ یہ کام اس نے بقیناً قہارے حکم پر کیا ہوگا"..... عمران نے کہا تو ڈلین بے اختیار چونک بڑا لیکن جلد ہی اس نے اپنے آپ کو سنبحال بيابه " مجھے تو معلوم نہیں ہے۔ وہ میرے پاس تو شام کے وقت آتا کا ہے۔ باتی دن وہ کیا کر تا ہے مجھے نہیں معلوم "...... ذیبی نے ک "جوانا۔ دیسی کی ایک آنکھ نکال دو"..... عمران نے اتمانی سرد کیجے میں کہا۔ " يس ماسٹر"..... جوانانے كهااورانتهائي جارحانه انداز ميں ديسي کی طرف بڑھنے نگا۔ \* رک جاؤ ۔ رک جاؤ ۔ کیا کر رہے ہو "...... ڈیسی نے جوانا جسپے دیو کو اس جارحانه انداز میں این طرف برصتے ہوئے ویکھ کر چھیتے ہوئے کہالیکن جوانار کا نہیں اور دوسرے کمح ڈلیس کے علق سے نگلنے والی انتہائی کر بناک جیج ہے کرہ گونج اٹھا۔جوانانے انتہائی بے رحمی ے ایک ہاتھ ہے اس کا سر پکڑا اور دوسرے باتھ کی انگلی اس نے اس کی آنکھ میں کسی نبزے کی طرح اتار دی۔ پھراس نے انگلی باہر نکالی اور اے ذلیمی کے لباس سے صاف کر کے وہ اطمینان سے مزا اور

مجوزف ساس کو ہوش میں لے آؤ میں عمران نے جوزف ہے کما تو جوزف آگے برها اور اس نے اس آدمی دایسی کا ناک اور مند دونوں ہاتھوں سے بند کر ویا۔ چند کموں بعد جب ڈیسی کے جسم میں ح کت کے آثار مودار ہونے شروع ہو گئے تو جوزف نے باتھ بنائے اور بیچیے بث کر دوبارہ ای بہلی جگه پر کھڑا ہو گیا۔ تعوزی دیر بعد زیسی نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دیں ۔اس کے ساتھ ہی اس نے لاشعوري طورير المصنے كى كوشش كى ليكن ظاہر بر راڈز ميں حكز ب بونے کی وجہ ہے وہ صرف کسمساکر ہی رہ گیا تھا۔ بید یہ کیا مطلب ہے کیا ہے۔ میں کمال ہوں۔ تم کون ہو ۔۔ اس نے انتہائی ہو کھلائے ہوئے کچے میں کہز۔ - جہارا نام ولیی ہے اور تم ولیی کیم کلب کے مالک ہو ۔ عمران نے سرد کیجے میں کہا۔ ' ہاں ۔ مگریہ کیا ہے۔ یہ میں کہاں ہوں۔ میں تو اپنے آفس میں تما۔ اوہ ۔ اوہ ۔ یہ آدمی اندر داخل ہوا تھا یہ سب کیا ہے "...... ڈلیسی نے اس بار غور سے ٹائیگر کو دیکھتے ہوئے کہا اور ٹائیگر ہے اختیا <sup>م</sup> بندوق محلے کے راجہ ہوٹل کا راجہ تمہارے کلب میں کیا کام

وه شارير ب بري پاريون سے مال وصول كريا ب اور ابنا

ممين لينا بـ كياس نع جهارك سابة شاربنك كى ب- اكر البر

کر تاہے \* ..... عمران نے کہا۔

تھو کنا بھی گوارہ نہیں کرے گا' .....عمران نے انتہائی سرد بیجے میں W " کیا تم مجھے چھوڑ دو گے۔ کیا تم وعدہ کرتے ہو"...... ڈیسی نے UU " تم جسي گھڻيا آدمي سے كوئى دعدہ نہيں۔ اگر تم اعتماد كر سكو تو کر لو نہیں تو میں جوانا کو دوسرا عکم دے رہا ہوں ''..... عمران کا لیجہ ہے اور زیادہ سرد ہو گیا تھا۔ " سنو - سنو - ميں بنا ديبا ہوں - سنو - ميري بات سنو - ميں جو کچھ بتاؤں گا چ بتاؤں گا تھیے معاف کر دو"...... ڈیسی نے گھکھیاتے ہوئے کیجے میں کہا۔ " تم وقت ضائع کر رہے ہو "...... عمران نے کہا۔ " میں بتا تا ہوں۔ یہ لڑ کیاں ساحن کے حکم پر اعوا کی جاتی ہیں۔ ساجن دارالحکومت میں لڑ کیوں کا سب سے بڑا سپلائر ہے۔وہ ہمیں 🕑 آرڈر دیتا ہے کہ اے اس ٹائپ کی اتنی لاکیاں چاہیں اور ہم انہیں L اغوا كر ك اس ك ادب بربهن ديت بين اور جميل بهى بهارى ا معاوضه مل جاتا ہے اور بس "...... ڈیسی نے جلدی جلدی بولتے ° کون ہے یہ ساحن ۔ تفصیل بتاؤ ' ...... عمران نے کہا۔ " ساحن دارالحكومت كابهت برا غنده ب ساس كا اذا كالى بازار

واپس آ کر عمران کی کرس کے پیچھے کھوا ہو گیا۔ ڈلیسی اپنا سر کسی پنڈولیم کی طرح وائیں بائیں مار رہاتھا۔اس کے چبرے پرشدید ترین تکلیف کے آثار نمایاں تھے اور چرہ نسینے سے تر ہو گیا تھا لیکن اس کے طلق سے چیخوں کے ساتھ ساتھ کراہیں بھی نکل رہی تھیں۔ " تم - تم ظالم ہو - ظالم ہو " ..... اس کے منہ سے نگا -"اب اگر اس کے منہ سے چیخ نکے تو اس کی دوسری آنکھ بھی نکال وینا "...... عمران نے انتہائی سرو کیج میں کہا تو دلیسی نے اس طرح ہونت بھینے لئے جیسے اس نے مند ند کھولنے کی قسم کھالی ہو۔ " سنو ڈیسی۔ سب کچے کچ بتا دو کہ عمہارے آدمیوں نے جو لڑ کیاں اغوا کی ہیں وہ اب کہاں ہیں۔ان لڑ کیوں کو کیوں ادر کس ك كين براغوا كيا كياب ورنه تمهار بحسم كالك الك ريش عليحده كرديا جائے گا۔ تم بہت چھوٹی چھلی ہواس كے حمسيں زندہ چھوڑا جا سکتا ہے " ...... عمران نے انتہائی سرد کیج میں کہا۔ متم ۔ تم کون ہو ۔ کیا جہارا تعلق یولیس سے ہے۔ کس سے ہے "..... ڈلیسی نے کہا۔ " یولیس والے اس طرح کارروائی نہیں کرتے ڈیسی۔ جس طرت ہم کر رہے ہیں اس لئے تم ان باتوں کو چھوڑو اور مجھے تفصیل بتاؤ۔ یہ بھی من لو کہ تم جو کھ بتاؤ گے اسے کنفرم کرو گے میں حمہیں آخری موقع دے رہا ہوں کہ این جان بچا لو ورند یہ دونوں دیو حمبارے جسم کی تمام ہڈیاں کچے وحاکے کی طرح توڑ دیں گے اور تم

پہنچاتے رہے ہو ''.....عمران نے کما۔ ' اس کا ایک اڈا کافرستان کی سرحد پر واقعی گاؤں باسر کی میں ہے <sup>تک</sup> اس اڈے کو وہ پوائنٹ تھری کہتا ہے۔اس کاانجارج ایک آدمی باگو <sup>WI</sup> ہے اور معاوضہ بھی وی ریتا ہے ۔ البتہ حکم ساحن کا ہوتا ہے <sup>۔</sup> ۔ <del>ا</del>لل ڈیسی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ "اس باگو کا فون نمسر کیا ہے "...... عمران نے یو چھا۔ " محجے نہیں معلوم اور نہ ہی میں خو دوہاں تبھی گیا ہوں۔ یہ سارا 🔾 دھندہ میں نے راجہ کے سرد کیا ہوا ہے۔ وی کروپ کے ساتھ مل کم کر لڑ کیاں اغوا کرتا ہے اور بھرانہیں باگو کے پائی پہنچا کر وہاں ہے 🕤 معاوضہ وصول کر کے مجھے لا دیتا ہے اور میں اس کا حصہ اسے دے ریتا ہوں "...... ولیسی نے جواب دیا۔ "كب سے يد دهنده مورما بي " ...... عمران نے يو جمار " كى سالوں سے ہو رہا ہے ليكن يہلے دمہات سے لاكياں اٹھائى جاتی تھیں کیونکہ ساحن کی ڈیمانڈیہی ہوتی تھی کہ لڑ کیاں نوجوان 🖰 اور صحت مند ہوں لیکن اس بار اس نے ڈیمانڈ دی کہ اسے پھاس 💆 یڑھی لکھی شہری لڑ کیاں چاہئیں اور وہ بھی ایک روز کے اندر۔ چنانچہ Ų اس بار راجہ کو سڑکوں پر سے اڑکیاں اٹھانی بڑیں "...... ڈیسی نے . جواب دیتے ہوئے کہا تو عمران نے مزیر رکھے ہوئے فون کا رسیور 🔾 اٹھایا اور وہ ننسر ڈائل کرنے شروع کر دیئے جو ڈلیسی نے ساحن کے بنائے تھے ۔ آخر میں اس نے لاؤڈر کا بٹن پریس کر ویا اور فائیگر کو

س واقع كالے بوئل ميں ہے بہاں اس كے آدى بيٹھتے ہيں ليكن وه خود كہاں رہنا ہے يہ كسي كي ہوئى ہيں حكوم ويتا ہو كہاں رہنا ہے يہ كسي كو بھى نہيں معلوم بين وہ كار حكم پر آنگھيں بند كر كے عمل كيا جانا ہے سمباں كى پوليس اور حكومت سب اس كے ہاتھوں ميں ہيں اس كاكوئى كچھ نہيں بيكا سكتا "...... ذيبى نے جو اب ديتے ہوئے كہا۔

"كيا وحدد كر آب وه" ...... عمران نے يو تجا۔

' فون شر کیا ہے اس کا''…… عمران نے پوچھا تو ڈلیسی نے فون نمبر بتا دیا۔ '' اس سے بات کرد اور جو کچھ تم نے کہا ہے دہ کنفرم کراؤ''۔ عمران نے کہا۔

"فون نمر توبة ديا بے ليكن كنفرم كيسي كراؤن "...... دليى فے الحج بوئے ليج ميں كہا۔

" اے بقیناً معلوم ہو گیا ہو گا کہ تہمیں تہمارے کلب سے اعوا کر لیا گیا ہو گا کہ تہمیں تہمارے کلب سے اعوا کر لیا گیا ہے اس کے کہا کہ ساؤلیاں اس کے کہنے پر اعوا کی ہیں اور بات کو کنفرم کراؤکہ تم نے لڑکیاں اس کے کہنے پر اعوا کی ہیں اور باب حبط اس کا وہ اوا بناؤجہاں تم نے لڑکیاں بہنوئی ہیں یا جہلے بمی

اشارہ کیا تو نائیگر نے فون پیس اور رسیور اٹھایا اور آگے بڑھ کر اس نے رسیور ڈیسی کے کان سے لگادیا۔

" لیں ۔ ساجن بول رہا ہوں '..... رابطہ قائم ہوتے ہی ایک چینی ہوئی غاصی کر خت آواز سائی دی۔

" ڈلین بول رہا ہوں باس "..... ڈلینی نے انتہائی مؤوبانہ لیج کا ا

" اوہ ساوہ سہ تم سہ کہاں سے بول رہے ہو"...... ووسری طرف ہے چونک کر کما گیا۔

پت نہیں بال - س ایک کرے میں قید ہوں ۔ کھے بے ہوش کر کے مہاں قید کیا گیا ہے ۔ پھر کھے ہوش آگیا تو میں نے بند دروازے کے قریب جا کر دوسری طرف سے آنے والی باتوں کی آوازیں کن تو یہی بات مجھ میں آئی کہ اس بار جو شہری لڑکیاں ہم نے آپ کے حکم پر اغوا کی تھیں اس سلسلے میں کوئی گروپ کام کر رہا ہے۔ یہ فون اس کرے میں ہی موجود تھا لیکن اس میں ٹون نہیں تھی۔ اب اچانک ٹون آئی ہے تو میں آپ کو کال کر رہا ہوں "۔ ذایسی نے کہا۔

" تم بے فکر رہو ڈیسی ۔ میں اپنے آدمیوں کو اس طرح بے سہارا نہیں چھوڑا کر تا ۔ مجھے اطلاع مل چگل ہے کہ خہیں اغوا کرنے والوں میں اور خمہارے کلب میں قتل عام کرنے والوں میں ایک آدمی ٹائیگر ہے جو ریگا ہوٹل میں رہتا ہے۔ میں نے اپنے خاص آدمیوں کو

کہ دیا ہے۔ وہ اے تلاش کر رہے ہیں جیسے ہی وہ ملے گائی کا خاتمہ بھی ہو جو اللہ گائی کا خاتمہ اللہ ہوں ہے۔ بھی معلوم اللہ بھی ہو جائے گا اور اس سے ساتھی کا پتہ بھی معلوم اللہ ہو جائے گا گور ان پر میں قیامت بن کر اللہ فوٹ پڑوں گا۔۔۔۔۔۔ دوسری طرف ہے چھٹے ہوئے لیج میں کہا گیا تو اللہ عمران ایک جھٹے ہے اٹھا اور اس نے ذلیبی کے منہ پر ہاتھ رکھ کر ۔۔ ماٹھا اور اس نے ذلیبی کے منہ پر ہاتھ رکھ کر ۔۔ نامیگر کے ہاتھ سے رسیور لے نیا۔۔۔

عمران نے ڈلین کی آواز میں گھبرائے ہوئے انداز میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے رسیور کریڈل پر ر کھ دیا۔ فون پیس ٹائیگر کے ہاتھ میں تھا۔

"اے آف کر دوجوانا"...... عمران نے کہااور واپس دروازے کی ا طرف بڑھ گیا۔ دوسرے کمح مشین پیٹل کی ترتزاہت کے ساتھ ہی کرہ ڈمیس کے حلق ہے نکلنے والی چیخ ہے گوئج اٹھا ٹیکن عمران آگے بڑھنا جلا گیا۔ دوسرے کمرے میں آکر اس نے رسیور اٹھایا اور انگوائری کے غمرڈائل کرنے شروع کر دیئے۔

" یس باس "...... ٹائیگرنے کہااور اوٹر کر کرے سے باہر نکل گیا تو عمران نے رسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے۔ " ایکسٹو"...... رابطہ قائم ہوتے ہی مخصوص آواز سنائی دی۔ " عمران بول رہا ہوں طاہر۔ تم رینجرز کے ہیڈ کوارٹر فون کر سے W ا نہیں حکم دے دو کہ وہ فوری طور پر ایک ہیلی کاپٹر تنیار رکھیں اور اس سے پائلٹ کو کافرستان کی سرحد پر موجو دگاؤں باسری کے بارے 🍳 میں علم ہو ۔ ہم نے فوری طور پر وہاں پہنچنا ہے ۔ ہیلی کاپٹر اتنا بڑا ہو نا 🔾 چلہئے کہ اس میں جاریا نج افراد سوار ہو سکیں "...... عمران نے سرد 🔏 " کیا کوئی مثن شروع ہو گیا ہے ۔۔۔۔ بلیک زیرو نے اس بار این اصل آواز میں کہا۔ " تفصیل بعد میں بناؤں گا۔ تم یہ کام کراؤاور میرے بارے میں انہیں بنا رینا۔ میں براہ راست فوجی ایئر پورٹ پر پہنچ جاؤں گا'۔ مران نے کہایہ " حکم کی تعمیل ہو گی"..... دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران نے رسیور رکھا اور کرے سے باہر آگیا۔ ٹائیگر اس دوران باسک میک اپ کر چکا تھا۔ " جو زف - جيب نكالوتم بھي ہمارے ساتھ جاؤ كے اور جوانا بھي سابقہ جائے گا۔ پھر ایئر پورٹ پر ہمیں چھوڑ کر تم جیب لے کر واپس آ جانا"..... عمران نے کہا۔

اس گاؤں کا پتہ اور فون نمبر معلوم کرنا چاہتا ہوں جہاں لڑ کیاں۔ موجود ہیں اور اس سے کافرستان کے بارے میں بھی معلومات کھیے چاہئیں میکن جیولر بازار کی دکان پریہ نمبر کیسے اس گھٹیا بدمعاش کو شفت ہو گیا". .... عمران نے کما۔ " باس ۔ یہ لوگ ای طرح کام کرتے رہتے ہیں۔ بہرهال میں اسے ٹریس کر نوں گا' ..... ٹائیگرنے کما۔ ی یہ مقام کارروائی انتہائی تمزی سے ہونی چاہئے ورمہ لڑ کیاں اکر کافرستان پہنچ گئیں تو بچران کی واپسی مسئلہ بن جائے گی"۔ عمران ئو باس کیوں نه براہ راست اس گاؤں پر پہلے حچابیہ مارا جائے۔ گاؤں کا نام اور اس اؤے کے انجارج کا نام تو معلوم ہے"۔ ٹائیگر " نہیں ۔ ایسے لوگ وہاں اصلی ناموں سے نہیں رہتے اس کئے وہاں گاؤں میں کسی نے ان کے بارے میں کچھ نہیں بتانا۔ ہمیں پہلے لا محالہ اس ساحن کو نریس کرنا ہو گا۔ ٹھسکے ہے۔ تم مرے ساتھ علو میں وہیں اس سے بوجھ کچھ کر لیتا ہوں تاکہ وقت نج سکے "۔ " ٹھیک ہے ماس ".... نائیگر نے جواب دیا۔ " تم ماسک میک آب کر لو۔ یہ غنڈے منہس تلاش کرتے تیر رہے ہیں "...... عمران نے کہا۔

دونوں کی نظریں دکانوں کے تنبروں کو چیک کر رہی تھیں اور مچم وہ ا کیب د کان کے سامنے رک گئے ۔ د کان کا نمبر وی تھاجو فون انکوائری W آپریٹر نے بتایا تھا۔ دکان پر یا کیشیا جو رز کا برا سا سائن بور ڈ موجو وW تھا اور پروپرائٹر کے طور پر رضا احسٰ کا نام بھی بورڈ پر لکھا ہوا تھا۔۔۔۔ د کان کافی بڑی تھی اور اس میں ایک کونے میں ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا تھا جبکہ کاؤنٹر کے پیچھے چار سیز مین موجو دتھے جو کاؤنٹر کی دوسری 🔾 طرف بینچی بوئی دو عورتوں اور تین مردوں کو جیولری وغیرہ و کھا 🕜 رہے تھے ۔ عمران اندر داخل ہوا تو اس کے پیچے اس کے ساتھی بھی اندر داخل ہو گئے ۔ اوصر عمر آدمی، سیز مین اور گاہک سب چو نک کر عمران اور اس کے چھچے آنے والے اس کے ساتھیوں کو دیکھنے لگے ۔ "جی صاحب حکم فرمائیں ".... اس ادصر عمر آدمی نے انتہائی با اخلاق کیج میں کہا۔ "آپ کا نام رضا احسٰ ہے" ..... عمران نے انتہائی سرد کیجے میں جی ہی باں - میرا بی نام ہے جاب مگر "..... رضا احن نے

'' بی بی باں ۔ مرا ہی نام ہے جناب مگر ''…… رضا احن نے چونک کر اور قدرے خوف مجرے لیج میں کہا کیونکہ اس کی نظریں جوزف اور جو انا پر جی ہوئی تھیں۔ ''آپ کا فون نمبر کیا ہے ''…… عمران نے پو چھا۔ ''آپ ۔'آپ کون ہیں۔ پہلے اپنا تعارف کرائیں ''…… اوھیو عمر '' آپ ۔'آپ کون ہیں۔ پہلے اپنا تعارف کرائیں ''…… اوھیو عمر سیں ہاس "...... جوزف نے جواب دیا اور واپس مزگیا۔

" ہاسڑے ہیلی کا پٹر پر کہاں جانا ہے" ...... ساتھ کھڑے جوانا نے

ہرت بجرے لیج میں کہا۔

" ہاسر کی گاؤں۔ وہاں ہے لڑکیوں کو برآمد کرنا ہے لیکن چہلے اس

ساجن ہے بوچھ گچ کرتی ہے "..... عمران نے جواب دیا اور جوانا

نے اخبات میں سربلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد دہ سب ایک بڑی ہی جیپ

میں سوار رانا ہاؤس ہے لگل کر جیولر بازاد کی طرف بڑھ طچ جا رہے

تھے۔ عمران کی ہدایت پر جوزف نے اسلح کا بیگ اٹھا کر جیپ میں

رکھ لیا تھا۔ جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ پر نا ناور جوزف موجودتھ۔ جیولر بازاد کے

عمران اور عقی سیٹ پر جوانا اور جوزف موجودتھ۔ جیولر بازاد کے

خیلے چوک پر چھ کر ناشگر نے جیپ روک دی۔

'' ہاں آپ یہیں رہیں میں ساجن کے بارے میں معلومات حاصل کر کے آبا ہوں ۔۔۔۔ نائیگر نے کہا۔

آدمی نے کہا۔

مارا تعلق سپیشل يوليس سے ب - بس اتناكافي ب اور اب " ہم ذیونی پر میں اور مجر ہمارے پاس وقت بھی نہیں ہے اس آپ نے مارے سوالوں کاجواب دینے کی بجائے سوال کیا تو مجرآب سے جلدی بتائیں " ..... عمران نے سرو کیج میں کما تو رضا احسٰ نے W کو یہاں ہے اٹھا کر ہیڈ کوارٹر نے جایا جاسکتا ہے ۔ یہ انتہائی اہم ملکی مز کر اپنے پیچیے دیوار میں موجو د سیف کو کھول کر اس کے نیلے خانے W مسئلہ ہے " ..... عمران نے انتہائی سرد کیج میں کہا۔ میں موجود بہت ی ڈائریوں میں سے ملاش کر کے ایک ڈائری تکالی جي ۔ جي ۔ ميں تو ايک تاجر ہوں جناب۔ ميرا کسي ملکي معالمے اور سیف بند کر کے اس نے ڈائری کھولی اور اس کے صفح پلننے لگ سے کیا تعلق ہو سکتا ہے " .... اوصر عمر أوى في اور زيادہ خوفرده \* جي بان جناب يه درج ہے اس پر جناب په فون کرافٹ "آپ نے فون منبر نہیں بتایا "..... عمران نے کہا تو رضا احسن جيولرز كے ہاشم كو فروخت كيا گيا ہے ساس وقت جيولر بازار ميں نے فوراً فون نسر بتا دیالیکن ہے وہ فون نسر نہیں تھا جو ساحن کا تھا۔ فون بہت مشکل سے ملتے تھے اور ہمارے پاس دو تھے اس لئے یہ میں " میں ایک فون نمبر بتاتا ہوں ۔ یہ فون نمبرآپ کی دکان پر نصب نے اسے بھاری معاوضے پر فروخت کر دیا تھا۔ یہ دیکھیں ڈائری میں ب اور آپ کے نام بی نگایا گیا ہے اور ابھی تک کام کر رہا ہے -درج ہے"..... رضا احمن نے ڈائری کھول کر عمران کی طرف عمران نے کہااور اس کے ساتھ ہی اس نے فون نمبر بتا دیا۔ بنعاتے ہوئے کہا۔ عمران نے دیکھا کہ اس میں واقعی یہ سب کچھ " اوہ ۔ اوہ ۔ بید فون شرعملے ہمارا تھا جناب۔ لیکن میں نے اسے درج تھاجو رضااحس نے بتایا تھا۔ فروخت کر دیا ہے۔ تقریباً جھ سال پہلے کی بات نے اور گاہک نے کہا تم جا كراس باشم كويمال لے أو مسيد عمران نے ٹائلير كا نام تھا کہ وہ اے خود ہی اپنے نام ٹرانسفر کرالے گا"..... رضا احسن نے ہے بغر کیا۔ " میں باس"..... ٹائیگر نے کہااور مزکر تیزی سے دکان سے نیج عمران نے سرو کیجے میں کہا۔ نز اور آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی زیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے پچھے ایک " کیے فروخت کیا تھا" جناب۔ پرانی بات ہے کھے ڈائری دیکھنا ہو گی۔ آپ بینحس ہے قد اور بھاری جسم کاآدمی تھا۔ میں آپ کو جوس بلوا تا ہوں"..... رضااحسن نے خوشامدانہ لیج میں م بحناب کیا حکم ہے۔ آپ سپیشل پولیس کے افسر ہیں ہم تو اسف تحرا کام کرتے ہیں اور میں مہاں یو نین کا جزل سیکرٹری بھی

آپ اور آپ کا خاندان کے جائے گاس لئے اگر آپ واقعی زندہ رہناللا چاہتے ہیں تو ساحن کا پتہ بنا دیں اور کوئی غلط بیانی مذکریں ورنہ W ساجن کیا دنیا کی کوئی طاقت آپ کی ہڈیاں ٹوٹنے سے نہ بچا کے W گی"..... عمران نے سرد کیج میں کہا۔

" ج- جناب \_ بھے پر <sub>ا</sub>حم کریں ۔ میں بنا دیبا ہوں لیکن اس ساجن کو معلوم مذہو کہ میں نے بتایا ہے ساحن اس وقت اس بازار کے عقب میں لوہا بازار میں واقعی ایک ہونل کے نیچے تہہ خانوں میں موجود رہتا ہے۔ اوپر عام ساہوٹل ہے لیکن اس کا ایک دروازہ عقبی طرف گلی میں ہے دہاں سے ساجن اور اس کے آدمی آتے جاتے رہتے ہیں سید ہوٹل پہلے میرے ماموں کا تھا۔ان سے ساجن نے اس شرط

پر بھاری رقم کے عوض خرید لیا کہ اسے کوئی چالو فون تنبر دیا جائے اور ساتھ ہی گارنٹی بھی دی جائے کہ کسی کو بتایا نہیں جائے گا۔ مرے ماموں نے بچے سے بات کی تو ہم نے رضا احسٰ سے جو فون

خریداتھا اور اس کے نام پر چل رہاتھا اسے دے دیا ۔ ماموں نے کہا كه بم پر كوئى حرف نبيس آئے گااگر كوئى حرف آئے گا بھى بى تو رضا ب ریا۔ " اوو ۔ اوه ۔ جناب لیکن وه ساحن تو تھے اور میرے پورے" محن پر آئے گاتم ہر چیزے صاف کر جانا۔ تھے کاروبار چلانے ک

۔ نماندان کو ہلاک کرا دے گا جناب وہ تو بہت بڑا غندہ سے خاصی بڑی رقم کی ضرورت تھی اس لیے میں آمادہ ہو گیا اور پو حداث مرات المرات المرا ب مسته ہے ۔ \* ہاشم صاحب۔ آپ ناجر ہیں آپ کیا تجھتے ہیں کہ جہاں مکما گٹازیادہ رقم پرساجن کو فروخت کر دیا۔اس کے بعد کچھ مرصہ تک تو

ہوں "...... ہاشم نے آتے ہی کہا۔

چھ سال پہلے یہ فون نمبراپ نے رضااحسن سے خرید لیا تھا اس وقت یہ کہاں نصب ہے سے عمران نے فون نم بتاتے ہوئے کہا تو ہاشم بے اختیار چونک بڑا۔

" يه - يه فون نمر تو ختم ہو د كا ہے جناب ميں نے اپنا فون نمبر بعد میں لے لیا تھا۔ یہ ہم نے کٹوا دیا تھا جناب" .... ہاشم نے کہا۔ " او کے ۔ آئیے آپ أن وكان پر چلتے ہيں۔ وہاں بات ہو گی"۔ عمران نے کہااور واپس مڑ گیا۔

" بیٹھیں جناب۔ میں آپ کے لئے پینے کے لئے ملکواتا ہوں "..... ہاشم نے اپنی وکان میں داخل ہو کر خوشامدانہ کچے میں

" ہاتیم صاحب سید فون نمبر کام کر رہا ہے اور ایک غنڈے ساحن کے پاس ہے مجھے اس کا پتہ چاہئے سمجھے آپ ساس لئے آپ کی یونین آپ کی کوئی مدد نہیں کر کیے گی "......عمران نے انتہائی سرد کیج میں

ہ ہے ۔ معاملات سلمنے آجائیں دہاں اگر آپ نے حکومت سے تعاون ند کیا تو میں دباؤ کا شکار بہا لیکن جب کوئی مسئلہ مذہوا تو میں مجمی مجول گبا۔

كر ركھ دے كا" ..... باشم نے خوفزدہ سے ليج ميں كہا اور تيزي سے واپس مڑ گیا۔ " جوزف اور جوانا۔ ہم نے اس ساحن تک ہر صورت میں بہنچاللا ب جو بھی نظر آئے اڑا رینا "...... عمران نے مر کر جوزف اور جواناللا ہے کہا اور بجروہ تیزی سے گل میں داخل ہو گیا۔ بوزف, جوانا اور ٹائیگر بھی اس کے بیچھے تھے ۔ کاروں کے ساتھ کھڑا ہوا غنڈہ پھخت 🔾 چو کنا ہو گیا۔اس نے کاندھے سے نتکی ہوئی مشین گن اتار لی لیکن عمران اطمینان سے چلتا ہواآگے بڑھتا حلا گیا۔ " رک جاؤ۔ کون ہو تم ".... اس غنائے نے آگے بردھ کر انتِمَا ئی تخت کیج میں کہا۔ " ہمیں ساجن نے بلایا ہے" ..... عمران نے کہا۔ " بھاگ جاؤ۔ چیف کسی سے نہیں ملا کرتا۔ جاؤ "..... اس غنڈے نے عصیلے کہج میں کہا۔ " وہ ہے تو اندر "..... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ " ہاں ۔ مگر وہ کسی سے نہیں ملتا۔ جاؤ۔ ورند تمہاری لاشیں بھی کسی کو نہ ملیں گی "...... اس غنڈے نے کہا۔ " جوانا اے آف کر دو "...... عمران نے کہا تو جوانا یکخت اچھل کر أگے مزھا اور دوسرے کمحے وہ غنڈہ پیختا ہوا فضایس اچھل کر ایک کار کے اوپر دھماکے ہے گرا اور پلٹ کر دوسری طرف جاگرا جبکہ اس ك بالت س كرن والى مشين كن جوزف في جميك لى اور تيرى

اب آپ نے جس طرح بات کی ہے تو تھے سب کچھ یاد آگیالیکن اب بھی میں ساحن کے بارے میں سنتارہتا ہوں کہ وہ بہت مڑا غنڈہ ہے اور اس کے ہاتھ بے حد لمبے ہیں۔ دارا محکومت کی پولسیں اور اعلیٰ حکام اس کی منفی میں رہتے ہیں اس لئے میں خوفزدہ ہو رہا تھا"۔باشم آپ ہمارے ساتھ آئیں اور اس گلی تک ہماری رہممائی کریں "..... عمران نے کہا۔ می مگر اس ہاشم نے تذبذب بحرے کیج میں کہا۔ ۔ آپ نے صرف نشاند ہی کرنی ہے اور بس '...... عمران کا کہجہ یکنت خشک ہو گیا تو ہاشم نے جلدی سے اشبات میں سر بلا دیا اور مچر د کان میں موجود اپنے آدمیوں کو کہہ کر کہ وہ ایھی آ رہا ہے وہ دکان ے باہر آگیا۔ تھوڑی در بعد وہ عقبی مطلے میں پہنچ گئے ۔ وہاں واقعی ا مک عام سا ہوٹل موجو د تھا جس میں قریبی د کاندار اور گاہک جمی آج رہے تھے ہائم انہیں گھما کر ایک سڑک پر لے آیا اور پھروہ ایک چوڑی <sub>ک</sub>ی گلی کے کنارے پر رک گیا۔ گلی میں دو بڑی کاریں بھی موجود تھیں اور مشین گن سے مسلح ایک آدمی بھی کھڑا تھا۔ " ٹھیک ہے اب تم جا بکتے ہو لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ اگر <sup>آ</sup>ر نے فون پر ساجن کو کوئی رپورٹ دی تو بھر شد تم رہو گے اور ، حمهارا فاندان "..... عمران نے سرد کیج میں کہا۔ ' جج۔ جناب۔ یہ میں کیے کر سکتا ہوں۔ وہ ساحن تو مجھے مس

ہے ایک بند دروازے کی طرف بڑھ گیا جنکہ جواناشا ید کنفر میشن کے یئے کار کی عقبی طرف حیلا گیا تھا۔ دروازہ لکڑی کا تھا اور بند تھا۔ جوزف نے آگے بڑھ کر یوری قوت سے لات ماری اور دروازہ ایک دھما کے سے کھل گیا اور جوزف بحلی کی می تیزی سے اندر داخل ہوا اور بحر مشین گن کی ریت ریت سے رابداری گونج انھی اور وہاں موجور رو مسلخ ادمی چیختے ہوئے نیچ کرے اور تڑینے لگے جبکہ جوزف انہیں پھلانگیا ہوا آگے بڑھتا گیا۔ ٹائیگر دوڑ تا ہوا اس کے پیچھے گیا اور بحرابک موز مز کر غائب ہو گیا۔ \* تم يمس ركو جوانا۔ جو بھي آئے اسے الزا دينا" . ... عمران نے

رابداری میں داخل ہوتے ہوئے جوانا سے کما اور جوانا نے اثبات میں سربلا دیا۔ اب عمران بھی آگے بڑھا اور ٹیر راہداری کے موڑ کے بعد وہ اکیب کمرے میں آیا تو یمہاں تھے افراد فرش پریزے ہوئے تھے۔ انہیں بھی گوئیوں ہے بھون دیا گیا تھا۔ای کمجے ٹائیگر واپس آگیا۔ "آييے باس سامن کو کور کرانيا گيا ہے" ...... ٹائيکر نے کہا تو عمران نے اشبات میں سربلادیا اور پھروہ ایک کمرے سے دوسرے كرے ميں ٹائيكر كى رہنمائي ميں داخل ہوا تو جوزف وہاں موجود تھا۔ دو نیم عریاں لڑ کیاں گولیوں کا شکار ہو کر فرش پر نمزھے میٹرھے انداز میں بڑی تھیں جبکہ ایک آدمی صوفے پر بی پہلو کے بل بڑا ہو تھا۔اس کے سرپر ابھرا ہوا گومز دور سے صاف نظر آرہا تھا۔ 'یہی ساح<sub>ب</sub>ن ہے کیا'' ......عمران نے کہا۔

کیں باس اس نے خود ہی بنایا ہے کہ وہ ساحن ہے ۔ جوزف 🔐 ہیں۔ " اس کی تلاثی او ٹائیگر اور نچراہے ہوش میں لے آؤ "۔ عمران '' " س نے کما تو ٹائیگر آگے بڑھا اور اس نے صوفے پر بے ہوش پڑے ہوئے ساحن کی تلاثی لی لیکن اس کی جیبوں میں کچھ بھی نہ تھا۔ پھر اس نے اس ساحن کا ناک اور منہ دونوں ہاتھوں سے بند کر دیا۔ چند 🏱 لمحوں بعد جب اس کے جسم میں حرکت کے ماثرات نمودار ہونے لگے O تو ٹائیگر نے ہاتھ ہٹائے ۔ " اے سیرحا کر کے بٹھاؤاور اس کا کوٹ اس کے عقب میں نیچے 🗧 کر دو"...... عمران نے کہااور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے تیز 🔾 وحار خنج نکال لیا۔ ٹائیگر نے عمران کی ہدایت کی تعمیل کر دی۔ " بس اس كے پتھے كورے رہو -اسے انصے مدوينا"..... عمران نے کہا اور بھر سائیڈ پریزی ہوئی کر سیوں میں سے ایک کری اٹھا کر اس نے سلمنے رکھی اور خوداس پر بیٹھ گیاای کمچے ساجن نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھولیں اور اس کے ساتھ ہی اس نے لاشعوری طور پر اٹھنے کی کو شش کی لیکن اس کے عقب میں موجو وٹائیگرنے اس کے دونوں کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے اٹھنے یہ دیا۔

" كبا - كما مطلب - كون ہو تم اور يہاں كيے آگئے - كما

مطلب "..... ساجن نے حرت بھرے کیج میں کہالیکن اس کا فقرہ 🔾

.. عمران نے کہا۔ ابھی محتم ہی ہوا تھا کہ عمران کا فنجر والا ہاتھ گھومااور کرہ ساجن کی پیخ m Scanned By Wagar Azeem pakistanipoint "سروپ جريره - وه کهان ہے"...... عمران نے چو نک کر پوچھا۔ کافرستان کے بین الاقوامی سمندر میں ایک بڑا جزیرہ ہے سروپ اللا جريره"..... ساحن نے جواب ديا۔ وہ اب اس طرح جواب وے رہا تھاجسے واقعی اس کا شعور عمران کے کنزول میں آگیا ہو۔ " كيا بوتا ب وبال - كيول لزكيال وبال بهجوائي جاتي بيس"-عمران نے کہا۔ ۔ " وہاں کوئی سائنسی کام ہو رہا ہے۔ مجھے تفصیل نہیں معلوم۔ 🗅 الركيوں كے جمعوں سے خون لكالا جاتا ہے اور وہ خون اس سائنسي K تجربے کے کام آیا ہے بس محجے اتنا مطوم ہے۔ پھر ان لا کیوں کی 5 لاشیں جلا دی جاتی ہیں "..... ساحن نے جواب دیا۔ " ليكن اس كے لئے لا كياں پا كيشيا ہے كيوں لے جائى جاتى ہیں۔ كافرستان ميں كيالا كياں نہيں ہوتيں "...... عمران نے كہا۔ " ہوتی ہیں لیکن وہاں کی یولیس اور حکومت پھیے لگ جاتی ہے جسکہ عباں سے وہاں کوئی نہیں جاتا مسسس ساحن نے جواب دیا۔ '' کون ہے اس کا سرغنہ ''.....عمران نے یو تھا۔ " مجھے نہیں معلوم۔ مرا تعلق کافرستان کے سریندر کروپ ہے ے۔ سریندر کلب کا سریندر۔ جو کافرسان کا بہت بڑا آدمی ہے اس کے بہت سے گروپ ہیں "..... سامین نے جواب دیا۔ " كب سے يد الركيوں والا دھندہ كر رہے ہو" ...... عمران نے

سے کُونج اٹھا۔ خنجر نے اس کا ایک نتھنا کاٹ دیا تھا۔اس کے ساتھ ی عمران کا ہاتھ بحلی کی ہی تیزی ہے دوبارہ گھویا اور ساحن کا دوسرا نتھنا کٹ گیااور پھراس سے پہلے کہ ساحن سنبھلتا عمران نے خنجر کا دستہ اس کی پیشانی پر انجرنے والی رگ پر مار دیا تو ساحن کی حالت یکفت غربو گئے۔اس کا پورا جسم اس طرح کانپنے لگ گیا جیسے اے جاڑے کا بخار چڑھ گیا ہو اور اس کی آنگھیں پھٹ ہی گئی تھیں۔ " كيا نام ب حمهارا - بولو" ...... عمران نے عزاتے ہوئے كما-" حسن - حسن - ساحن - مم - مم - مين ساحن ٻون - ساحن "-ساحن نے پھٹی کھٹی آواز میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ ا باسرى گاؤں ميں مہارا ادا ہے يوائنٹ تھرى ۔ جس كا انجارج بالو ب اس كافون سرباؤ" ..... عمران نے يهلے سے زيادہ عزابث بحرے کیج میں کہا تو ساجن نے اس طرح ہنر بتا دیا جیسے وہ ٹرانس س آیا ہوا معمول ہو۔ " کہاں ہے یہ بواننٹ تھری۔ تفصیل بتاؤ"..... عمران نے کہا اور ساحن نے تفصیل بتانا شروع کر دی۔ عمران اس سے سوال کر تا " كافرستان ميں ان لڑ كيوں سے كيا كام ليا جاتا ہے"...... عمران نے کہا۔ " وہ - وہ - انہیں سروپ جربرے پر ججوادیا جاتا ہے "...... ساحن

کر نا ہے "..... عمران نے کہا۔ " يس باس" ..... دوسري طرف سے كما كيا تو عمران في رسيور W W " آؤاب نکل چلیں ۔ اب ہم نے وہاں بھی پہنچنا ہے "...... عمران U نے کہااور کری ہے اتثہ کروہ وروازے کی طرف بڑھ گیا۔ " باس سیه خنجر آپ کا"..... ٹائیگر نے کہا جو اس دوران خنجر ساجن کے سینے سے نکال کر اس کے لباس سے صاف کر چکا تھا اور عمران نے سرہلاتے ہوئے مزکر خخبراس سے لیااور جیب میں ڈال کر آگے بڑھے گیا۔

m

" دو سال ہے" . . . ساجن نے جواب دیا تو عمران نے ہاتھ میں پروا ہوا خنج بوری قوت سے اس کے دل میں اثار دیا اور ساحن کے طلق سے چمخ نکلی اور اس کا جسم بری طرح تڑینے نگالیکن ٹائیگر نے اس کے کاند مے پکڑے ہوئے تھے اور ساجن کا کوٹ بھی اس کے عقب مل کافی نیچے تھا اس لئے وہ زیادہ تؤب بھی نہ سکا اور چند کموں بعد ساکت ہو گیاتو ٹائیگرنے اے سائیڈ پرصوفے پری ڈال دیا۔ عمران نے اس دوران رسیور اٹھایا اور تنزی سے منسر پریس کرنے شروع کر دیئے۔یہ وہ نمبر تھے جو ساحن نے باگو کے بتائے تھے۔ " باگو بول رہا ہوں" ..... رابطہ قائم ہوتے می ایک سخت سی آواز سنائی دی ۔

" ساجن بول رہا ہوں " ..... عمران نے ساجن کی آواز اور لھج

"اوہ - ایس باس " ، ، ، دوسری طرف سے اس بار مؤدبان لیج

سنور مرے تین آدمی جہارے یاں پہنے رہے ہیں۔ یہ مرا حوالہ دیں گے تم نے ان سے مکمل تعاون کرنا ہے"..... عمران نے ساحن کی آواز اور لیجے میں کہا۔

" کسیاتعاون باس"..... باگو نے حرت بجرے کیج میں کہا۔ " انہوں نے ان لڑ کیوں کو چیک کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے کھ

لا کیاں انہیں بیند آ جائیں۔ پروہ جیے تہیں کہیں تم نے ویے ی

کہا گیا تو باس بے اختیار چو نک بڑا۔

" بند ہو چی ہے۔ کیوں " ..... باس نے حمرت عمرے لیج میں W " یا کیشیا سے جو گروپ اڑ کیاں سپلائی کر تا تھاان سب کا خاتمہ کر دیا گیا ہے اس لئے اس وقت کوئی سلائی موجود نہیں ہے "مد دوسری طرف سے کما گیا۔ " كيون - كيا بوا ب- كيون اليها بواب " ..... باس نے حرت مجرے کیجے میں کہا۔ " باس-اس بارچونکه برهی لکھی لڑ کیاں ڈیمانڈ کی گئی تھیں اس لئے دہاں کے گروپ نے دن دہباڑے سڑ کوں سے لڑ کیاں اٹھا لس جس پر وہاں کی یولیس اور انٹیلی جنس حرکت میں آگئی اور پیر وہاں کے سارے گروپ کا خاتمہ کر دیا گیا اور یہ رپورٹ بھی ملی ہے کہ وہاں جو الر کیاں سلائی ہونے والی تھیں وہ بھی یو لیس کی تحویل میں علی گئی ہیں ۔اس کے بعد یہاں کافرسان میں جو گروپ ان لڑ کیوں و سلائی کرتا تھا اسے بھی ہلاک کر دیا گیا ہے"...... دوسری طرف ہے کہا گیا۔

" اوہ - ویری بیڈ - بھر اب بلڈ کا کیا ہو گا۔ بلڈ کے بغر تو کام رک

"آپ نے کافرستان سے لڑ کیاں اٹھوانے سے منع کر دیا تھا اس

آفس کے انداز میں سجے ہوئے کمرے میں ایک بڑی سی میز کے بجيم اليب روسياي نژاد آدمي موجو د تھا اس کا جسم بھيلا ہوا تھا۔ سرپر گھنے بال تھے اس کا پہرہ بھی خاصا چوڑا تھا اور پہرے سے سخت گری نیک رہی تھی۔وہ ایک فائل کے مطالعہ میں مصروف تھا کہ سلمنے رکھے ہوئے کارڈلیس فون کی کھنٹی نج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر " یس "..... اس آدمی نے انتہائی کر خت نیجے میں کہا۔ " گانوف بول رہا ہوں باس" .... دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی - لجد بے حد مؤربانہ تھا۔ " كيا بات ہے۔ كيوں كال كى ہے" .... باس في يہلے كى طرح یخت اور کر خت کیجے میں کہا۔

" جناب۔ بلڈ کی سلائی بند ہو جگی ہے"...... دوسری طرف سے

و نے گا اسپ باس نے کہا۔

W

. P

S O C

t

. c

o m " چیف باس سیس سروپ آئی لینڈے ڈبلیو ون بول رہا ہوں۔ اوور "..... باس نے انتہائی مؤد بانہ کیج میں کہا۔

" کیا خصوصی رپورٹ ہے۔ تفصیل بتاؤ۔ اوور "...... ووسری طرف سے کہا گیا تو ذبلیو ون نے پوری بات تفصیل سے بتا دی اور پاکشیا میں کام کرنے والے ذبلیو تھرٹی کی رپورٹ بھی تفصیل سے بدی۔ باکشیا میں کام کرنے والے ذبلیو تھرٹی کی رپورٹ بھی تفصیل سے بدی۔

اوہ - وری بید - آگر پاکیشیا سیرٹ سروس تہارے خلاف محرکت میں آگی تو چر سارا سیٹ اپ تیاہ ہو جائے گا۔ تم فوری طور پر تمام سیٹ اپ ختم کر کے جزیرہ خالی کر دو اور سیشل پوائٹ پر ختم کر کے جزیرہ خالی کر دو اور وہاں تم نے اس شف ہو جاؤ۔ فوری طور پر سب کچے آف کر دو اور وہاں تم نے اس تجرب کے مسلسلے میں کوئی کلیو نہیں چھوڑنا۔ ڈبیلو تحرفی کو میں خود مایت کر دوں گا۔ اب جب تک میں حکم ند دوں تم نے دوبارہ نروپ آئی لینڈ کا رخ نہیں کرنا۔ اوور "...... دوسری طرف سے چینے بروپ آئی لینڈ کا رخ نہیں کرنا۔ اوور "...... دوسری طرف سے چینے میں کما گا۔

" مم مم مم مگر چیف باس- اس سے تو نقصان ہو جائے گا۔ دور"...... باس نے رک رک رکبا۔

. میں ہے۔ اس کے داہد ہوتا ہے۔ اور است از مائی آر دار۔ است از مائی آر دار۔ در سے جو میں کہا گیا اور در اینڈ آل "...... دومری طرف سے بیجیجے ہوئے لیج میں کہا گیا اور سے ساتھ ہی رابط ختم ہو گیا تو باس نے ایک طویل سانس لیت میں کے شاخمیز آف کر دیا۔

ہمارے خلاف پوری قوت سے حرکت میں آجائے گی۔ اوور "۔ ذہلیو تحرفی نے کہا۔

سری سے ہا۔
" تو چر حمہداد کیا خیال ہے اے عہاں آنے کی دعوت دی جائے
نانسنس - اوور "..... باس نے طعمے ہے چیتے ہوئے کچے میں کہا۔
" باس - اس سلسلے میں آپ ہیڈ کوارٹر ہے بات کر لیں۔ تجرجیے
وہ حکم دیں ویسے ہی کر میا جائے کیونکہ کھیے بقین ہے کہ ہیڈ کوارٹر
اس بارے میں ہم ہے زیادہ جانتا ہوگا۔ اوور "...... ڈبلیو تحرفی نے
کہا۔

میں شھیک ہے۔ اوور اینڈآل "...... باس نے کہا اور ٹرانسمیڑ آف کر کے اس نے اس پراکی اور فریکو نسی ایڈ جسٹ کر ناشروع کر وی اور اسے آن کر دیا۔

مبلو - بہلو - سروپ آئی لینز سے ڈبلیو ون کالنگ ہیڈ کوارٹر۔ اوور السب نے کہا۔

" یں۔ ہیڈ کو ارٹراننڈ مگ یو۔ کیا بات ہے۔ کیوں کال کی ہے۔ اوور "...... چند کموں بعد ایک بھاری ہی آواز سنائی وی۔

چیف باس سے بات کرائیں۔ انہیں ایک خصوصی رپورٹ دے کر ان سے مزید ہدایات لینی ہیں۔ اوور "...... باس نے کہا۔ "اوے ۔ اوور "...... دوسری طرف سے کہا گیا۔

" ہیلو - چیف باس انٹڈ مگ یو۔اوور"..... چند کموں بعد ایک اور بھاری می آواز سنائی دی۔ ہے "…… بلیک زیرونے تنفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ \* ان لوگوں کا کمیا ہوا جو سہاں سے لڑ کمیاں خرید کر لے جاتے تھے"…… عمران نے کہا۔

" وہ سب اچانک ہلاک کر دیئے گئے ہیں اور ناٹران کو معلوم ہوا

ہے کہ یہ بلاکت دو عندہ گروپس کے در سیان لڑائی کی وجہ سے ہوئی ہے۔ایک کلب کی ملکیت کا جمگزاتھا۔ دوسرے گروپ کے بھی ہیں

افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ بڑی خوفناک لڑائی ہوئی ہے جس میں آزادانہ ہتھیار استعمال ہوئے ہیں '''''' بلیک زیرد نے کہا۔ ''

'اور اس گروپ کالیڈر کون ہے ''۔۔۔۔۔عمران نے پو چھا۔ '' بافی نام بنایا گیا ہے۔کارمن نژاد ہے لیکن اس کا باپ کافرسان

آگیا تھا۔ یہ بائی کافرستان میں ہی پیدا ہوا ہے۔ بائی کیم کلبوں کی پوری چین کافرستان میں موجود ہے "..... بلکیک زیرد نے جواب دیتے سو رُکہا

"اس کا مطلب ہے کہ یہاں سے باقاعدہ وہاں فیڈیگ کی گئی ہے۔ اور وہاں ہر چیز کو فوری طور پر کلوز کر دیا گیا ہے .......عمران نے سکامہ

" ناٹران بے حد مجھ دار ہے اگر ایسا ہوا ہوتا تو لا محالہ جزیرہ

عمران دانش منزل کے آپریشن روم میں داخل ہوا تو بسک زیرو حسب عادت احتراباً این کھزاہوا۔

۔ بیٹھو ' .... سلام دعا کے بعد عمران نے کہا اور خو د بھی وہ اپنے مخصوص کر ہی پر بیٹھے گیا۔

مخصوص کری پر ہنچھ گیا۔ " نافران کی طرف سے کوئی رپورٹ مل ہے"...... عمران –

۔ "ہاں ۔وہ جزیرہ سروپ پر ہو آیا ہے اس نے رپورٹ دی ہے کہ

جریرہ ہالکل نعالی ہے۔ وہاں سوائے در ختوں اور جھاڑیوں کے اور کچ بھی نہیں ہے حتی کہ وہاں کوئی کمین تک نہیں۔اس نے وہاں کس زیرز میں اڈے کی مکاش کے لئے بھی بجرپور کو ششش کی ہے لیکن وہار ایسے کوئی آثار نہیں ہیں جن سے معلوم ہو سکے کہ وہاں کوئی زیر زئیز اڈیا یا بیارٹری ہو۔ ویسے اس نے کافرستان کے مابی گیروں سے بھی "جولیا بول رہی ہوں باس" ...... دوسری طرف سے جولیا کی آواز سے جولیا بول رہی ہوں باس "...... دوسری طرف سے جولیا کی آواز " يس " ...... عمران نے مختفر ساجواب ديتے ہوئے كها۔

\* باس معفدر نے ربورٹ وی ہے کہ اس نے ایک روسیا ی کو عمران کے فلیٹ کی نگر انی کرتے ہوئے دیکھا ہے"...... دوسری

طرف سے جولیانے کہا تو عمران کے سابھ ساتھ سامنے بیٹھا ہوا بلک زیرہ بھی بے اختیار چونک بڑا۔

" روسیای کو یوری تفصیل بتاؤ"..... عمران نے سرد لیج میں

" باس مفدرنے بتایا ہے کہ وہ اپنے ایک دوست سے ملنے کے ئے کنگ روڈ ہے گزرا تو وہاں اس نے ایک روسیاہی کو عمران کے

فیت کے سامنے ایک بلڈنگ کی جست پر کورے ہوئے ویکھا۔ اس کے گلے میں کیرہ تھا۔ صفدر کی نظر اچانک اس پر بڑی تھی۔ صفدر

نے خیال مذ کیالیکن جب اس کا دوست مد ملا تو وہ دوبارہ واپس اپنے فیٹ پر جاتے ہوئے کنگ روڈ سے گزرا تو اس نے اس روسای کو

تھت پر موجود بڑے پہلٹی سائن بورڈ کی اوٹ میں بیٹے ہوئے دیکھا س نے کیمرہ ای آنکھوں ہے لگایا ہوا تھا اور اس کیمرے کا ٹارگٹ عمران کا فلیٹ لگتا تھا۔ وہ آد می بورڈ کی موٹی لکڑیوں کی اوٹ میں تھا۔

اگر صفدر نے اسے خصوصی طور بر چمک مذکیا ہو تا تو شاید اسے

محوس مذہو تا ۔ صفدر کا خیال ہے کہ وہ کیرہ نہیں بلکہ جدید ساخت

سروپ پر کوئی نہ کوئی آثار اے نظر آ جاتے اور ولیے بھی عمران صاحب۔ یہ بات تو کسی صورت بھی حلق سے نہیں اترتی کہ لڑ کیوں کاخون کسی تجربے میں کام آتا ہے اور یہاں سے لڑ کیاں اعوا کر کے وہاں لے جائی جاتی ہے۔ پھر آخری کھیپ کے بارے میں یہ بات کہ یڑھی لکھی شبری لڑ کیاں ڈیمانڈ کی گئیں۔ کیا ان کا خون دیہاتی لز کیوں سے مختلف ہو تا ہے " ..... بلیک زیرونے کہا۔

" ہاں ۔ حمہاری بات ورست ہے ایکن مری جھٹی حس کہد رہی ے کہ معاملات کو چھیایا جا رہا ہے "..... عمران نے کہا۔

" ناٹران نے حکومت کے ہمام ذرائع استعمال کر لئے ہیں وہاں عکومت کے کسی بھی محکے کو جزیرہ سروب پر کسی سیٹ اپ کا علمہ نہیں ہے ورنہ یہ کیے ہو سکتا ہے کہ وہاں کوئی پراجیکٹ ہو اور

لڑ کیاں وہاں لے جائی جاتی ہوں اور نہ حکومت کو اس کاعلم ہو سکے اور نہ بی مابی گروں کو جو دن رات وہاں آتے جاتے رہے ہیں "-

" حماري يه بات بھي درست ہے ليكن - بهرحال تحكي ہے - ي لڑ کیاں اسپنے والدین کو مل گئی ہیں ہمارے لئے یہی کافی ہے "۔ عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہالیکن بھراس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی فون کی تھنٹی نج اٹھی اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر

" ایکسٹو"..... عمران نے مضوص کیج میں کہا۔

عالمین پر وہ آدمی ٹیدھے مروھے بلیک زیرونے کہا۔ الفظ انتهائی استعمال کر سے ایس کیرہ بھی رکھا ہوا تھا۔ عمران مار لی ہے میں عمران نے بث کر عورے دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ اختیار اچل برا۔ نصی ادر اس میں رات کو دیکھنے کی بھی " میں نے اپنے بیروں نے خاص طور پر چمک کیا تھا کہ وہ کیمرہ بلک زیرونے حرت بھر فتہ تھی۔ویے بھی دہ آدمی چرے مہرے " احتمائی ذمه دار اور ت رہاتھا اور عمران کی تیز نظریں سرحال سكتا بي المين عمران الكه وه مكك اب مين بهي نمين تها- عمران زیرو بے اختیار ہنس ب رکھی اور آگے بڑھ کر اس نے اس بے ہوش ا کی گھنٹہ گزر میں ناک اور منہ دونوں ہاتھوں سے دبا دیئے ۔ چند انھی تو بلک علی کے مجسم میں حرکت کے آثار منودار ہونے شروع ریں کئے آون نے ہاتھ ہٹائے اور پچھے ہٹ کر کھوا ہو گیا۔ ، ایک کار میه کیا مطلب به میں کہاں ہوں۔اوہ۔اوہ۔ تم۔ تم۔ کیا بن آف .... اس آدمی نے ہوش میں آتے ہی رک رک کر کہا اور نے ذران کو دیکھ کر اس کے جرب پرجو تاثرات انجرے تھے اور وہ مھائک ے چونکا تھااس سے عمران سمجھ گیا کہ وہ اسے پہچانتا ہے۔ اه. صدا تھے اچھی طرح پہچانتے ہو۔میرا نام علی عمران ایم ایس سی۔ مات ماریا یی (آکسن) ہے اور تم اس کیرے منا دور بین سے سرے يكى نكراني كررب تھے اس لئے اگرتم چاہتے ہوكه زندہ واپس مایہ وُتو تھے تفصیل بناؤ کہ حہارا تعلق کس ہے ہے اور تم کیوں

کی کوئی دور بین ہے بہرطال صفدر نے آگے ایک راستوران کے سلمنے کار روکی اور محر قریب ہی ایک ببلک بو تھ سے اس نے مجھے کال کر ہے رپورٹ دی ہے کہ اگر اس سلسلے میں مزید کوئی حکم ہو تو اے بتایاجائے ..... جوالیانے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ " تم صدیقی اور نعمانی کو کال کر سے صفدر کے یاس بھجوا دو اور اس روسیا ہی کو اعوٰ اکر کے دانش منزل بہنچا یا جائے "......عمران نے و یس باس " ..... دوسری طرف سے کہا گیااور عمران نے بغیر کچھ کے رسپور رکھ دیا۔ " يه روسياي كون بو سكتا ب اور كيون وه اليماكر رہا ب- -بلیک زیرونے حیرت بجرے لیجے میں کہا۔ \* ویکھو ۔ اب وہ یہاں بہنچ گا تو معلوم ہو گا کہ کیا حکر ہے \* عمران نے کہاتو بلکی زیرونے اثبات میں سربلا دیا۔ " کیا آپ فلیٹ سے سیھے عہاں آئے ہیں"..... جند غاموش رہنے کے بعد بلک زیرونے یو چھا۔ " نہیں ۔ میں تو صح سے فلیٹ سے نکلا ہوا ہوں ۔جوزف اور جوانہ کو ساتھ لے کر ان لڑ کیوں کو ان کے گھروں تک بہنچا رہا تھا۔ اب فارغ ہو کر سدهامہاں آیا ہوں "...... عمران نے جواب دیا۔ " مرا خیال ہے کہ کوئی کیس شروع ہو گیا ہے۔ صفدر ک ریڈنگ غلط نہیں ہو سکتی۔وہ انتہائی ذمہ دار اور مجھ دار آدی ہے ۔

اندر داخل ہوا تو وہاں فرش پر نجھے قالین پر وہ آدی مردھے مردھے عداز میں پڑا ہوا تھا۔ ساتھ ہی ایک کیرہ بھی رکھا ہوا تھا۔ عمران نے کیرہ اٹھایا اور اے الت پلٹ کر عور سے دیکھنا شروع کر دیا۔وہ واقعی جدید ساخت کی دوربین تھی اور اس میں رات کو دیکھنے کی بھی ذیوائس موجود تھی۔ عمران نے خاص طور پر چمکیہ کیا تھا کہ وہ کمیرہ ننا دور بین روسیاہ کی بی ساختہ تھی۔ویے بھی وہ آدمی چرے مبرے ے روسیای بی د کھائی دے رہا تھا اور عمران کی تیز نظری ببرحال a اتنا تو پر کھ بی سکتی تھیں کہ وہ میک اپ میں بھی نہیں تھا۔ عمران نے دور بین ایک طرف رکھی اور آگے بڑھ کر اس نے اس بے ہوش برے ہوئے آدمی کی ناک اور مند دونوں ہاتھوں سے دبا دیے سبطاد وں بعد اس آدمی کے جسم میں حرکت کے آثار منودار ہونے شروع بو گئے تو عمران نے ہاتھ ہٹائے اور یکھے ہٹ کر کھوا ہو گیا۔ " يدسيد كيا مطلب بير مي كهان مون - اده- اده- تم - كما مطلب اسس اس آدمی نے ہوش میں آتے ہی رک رک کر کہا اور نچر عمران کو دیکھ کر اس کے چرے پر جو تاثرات ابھرے تھے اور وہ جس طرح جو نکاتھا اس سے عمران تھے گیا کہ وہ اے پہچا نتا ہے۔ " تم مجھے اتھی طرح پہچاہتے ہو۔ سرانام علی عمران ایم ایس ہی۔ بن ایس سی (آکسن) ہے اور تم اس کیمرے منا دور بین سے سرے میٹ کی نگرانی کر رہے تھے اس لئے اگر تم چاہتے ہو کہ زندہ واپس على جاؤتو كھے تفصيل بناؤكه جہارا تعلق كس سے ہے اور تم كيوں

کی کوئی دور بین ہے بہرحال الواز سنائی دی۔ سامنے کار روکی اور پھر قریب ہی آمدے کس طرح بے ہوش کیا ہے کال کر کے رپورٹ دی ہے کہ اگر اس اے بتایاجائے ..... جولیائے تفصیل بنے جواب دیا اور نعمانی نے \* تم صدیقی اور نعمانی کو کال کر کے آدمی کو کھینے کر اس نے اس روسیای کو اعزا کر کے دانش منزل پہضل رومز کی طرف بڑھتا حلا کہا۔ میں باس ..... دوسری طرف سے کہا تھ اٹھا کر بلکی زیرو کو کے رسپور رکھ دیا۔ " يه روسياي كون بو سكتا ہے اور كيوں وہ دوربين ہے۔اس بلك زرون حرت بجرك ليجس كبار سي صفدرن " ديكھو \_ اب وہ يمال بہنچ كاتو معلوم مو كاكم كي عمران نے کہاتو بلکی زیرونے اشبات میں سرملا دیا۔ " کیا آگ فلیٹ سے سیھے عبال آئے ہیں ".....ل کارس " نہیں۔ میں تو صح سے فلیٹ سے نکلا ہوا ہوں۔جوزف کو ساتھ لے کر ان لڑ کیوں کو ان کے گھروں تک پہنچا رہا ایا قرض فارغ ہو کر سیدها مباں آیا ہوں "...... عمران نے جواب دیاء ہوئے " مرا خیال ہے کہ کوئی کیس شروع ہو گیا ہے۔ صل روم ريدْنگ غلط نهيں ہو سكتى - وہ انتهائى ذمه دار اور سجھ دار آدمى هولا او

سے مرخ رنگ کا غبار تمزی سے غائب ہو تا جلا گیا۔ جب غبار یوری طرح غائب ہو گیا تو عمران نے وہ بٹن بند کر دیا۔ وہ روسیای اجھی تک مسلسل چھینک رہاتھا اس کی حالت کمحہ یہ کمحہ غرے غر تر ہوتی حلی جاری تھی کہ عمران نے ایک اور بنن پریس کر دیا تو چھت ے زرد رنگ کی روشنی ٹکل کر ایک کمجے کے لئے اس بورے حصے میں بری اور پھر ختم ہو گئ ۔ اس کے ساتھ ی اس روسای کی چھینکوں میں نمایاں کی آنا شروع ہو گئی اور پھر آہستہ آہستہ چھینکیں بند ہو گئیں اور وہ بے اختیار لمبے لمبے سانس لینے نگا۔اس کا چرہ بھی أبسته آبسته نارمل ببوتا جاربا تھا۔ ید ابھی ابتدائی راؤنڈ ہے مستر اب اگر تم نے بہادری و کھانے کی کوشش کی تو بھر حمہارا حشر جو ہو گا اس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے است عمران نے خشک لیج میں کہا۔ مم سرمیں سب بتا دوں گا یہ تو انتہائی خوفناک عذاب ہے۔ انتہائی خوفناک۔ مرا نام ساگوف ہے ساگوف۔ مرا نمبر ڈبلیو تھرنی ہے۔ مرا تعلق روسیاو کی ایک پرانیویٹ تنظیم سے بہ جس کا نام ریڈ سکائی ہے۔ ریڈ سکائی بہت بڑی اور متھم تنظیم ہے۔ وہ دنیا بھ ے ایسے فارمو لے اڑاتی ہے جن پر بنائے جانے والے متھیاروں کی یوری ونیا میں مانگ ہو۔ ریڈ سکائی ان ونوں کافرستان کے قریب اکی جریرے سروپ پر ایک الیے فارمولے پر کام کر رہی ہے جس ے ایک ایسامصنوعی انسان بنایا جاسکتا ہے جبے سرمین کا لقب دیا

ر لہا۔
" یہ غلط ہے۔ میں تو تہمیں جانیا تک نہیں۔ یہ کونسی جگہ ہے۔
یہاں مجھے کیوں لایا گیا ہے "......اس آدمی نے مند بناتے ہوئے کہا
تو عمران بھے گیا کہ یہ تربیت یافتہ آدمی ہے اس لئے وہ تیزی سے یجھے
ہٹا اور اس نے دروازے کے دیوار پر موجود سونج پورڈ پر ایک بٹن
پریس کر دیا۔ دو سرے کمجے سررکی آواز کے سابق ہی کمرے ک
پریس کر دیا۔ دو سرے کمجے سررکی آواز کے سابق ہی کمرے ک
درمیان فرش سے چھت تک موٹے لیکن شفاف شیشے کی دیوار می آگئ۔
گئے۔
اب تم خود ہی سب کچھ بہاؤگے میں عمران نے کہا اور اس

جا سکتا ہے ہے۔۔۔۔۔ ساگوف نے خودی مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ سیکن اس فارمولے پر جزیرہ سروپ پر ہی کیوں کام ہو رہا ہے۔ یہ کام تو روسیاہ میں بھی ہو سکتا تھا ہے۔۔۔۔۔۔۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس کا چجہ بتارہا تھا کہ اِسے ساگوف کی بات پر ایک فی صد بھی یقین نہیں آیا تھا۔

" جریرہ سروپ پر ایسی ریشہ دار گھاس موجود ہے جیے ٹار کی کہ جاتا ہے۔ اس گھاس ہے ان مصنوی انسانوں کے ریشے تیار کئے جاتے ہیں اور ان ریشے سی تیاری کے لئے تازہ گھاس ہا ہے اس کئے علاوہ اور ان ریشے سی تیاری کے لئے تازہ گھاس اس جریرہ سروپ سے علاوہ اور کہیں بھی نہیں پائی جاتی "..... ساگوف نے جواب دیا۔

" لیکن و نیا نجر میں اس فار مولے پر وہلے بھی کام ہو تا رہا ہے گر آئ تک کسی کو کامیابی نہیں ہو سکی۔ پر اس کے لئے اتنی داد و سری کی جوں کی جا رہی ہے۔ ایکر کمیا، ویسٹرن کار من حتی کہ روسیاہ میں کیوں کی جا رہی ہے۔ ایکر کمیا، ویسٹرن کار من حتی کہ روسیاہ میں مصنوعی انسان بنانے پر کام ہو تا رہا ہے اس کھاظ ہے تو یہ کوئی ایسا فارمولا بھی نہیں ہے جس کو حہاری تنظیم کسی کو فروخت کر میں سے جس کو حہاری تنظیم کسی کو فروخت کر سے اس کیا تھیں کہا۔

' خہاری بات درست ہے لیکن یہ فارمولا پہلے والے فارمولوں سے قطعی مختلف ہے۔ پہلے فارمولوں میں مکمل انسان مصنوی تھا۔ روبوٹ کی طرح لیکن اس فارمولے میں ایسا نہیں ہے یہاں بورا انسان اصلی ہو گا صرف اس کا ذہن مصنوی ہو گا۔ مطالب مشین

ذہن " . . . ساگوف نے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ ی مرطا

کیا مطلب۔ یہ کسیے ممکن ہو سکتا ہے۔ ابھی تم خود کہر رہے ہو گ کہ گھاس سے انسانی جسم کے رہنے بنائے جاتے ہیں اب کہد رہے ہو گ

کہ پوراانسان اصلی ہو گا'''''''' عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ' وہ ریشے مصوفی مشینی ذہن میں استعمال ہوتے ہیں تاکہ

وہ رہیے مستوی سی ذہن میں استعمال ہوتے ہیں مالہ معنوی ذہن کام کر تا رہے ورنہ تو اس کے گئے بیٹری کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ بیٹری کی بجائے مصنوی رہنے دماغ کو توانائی مہیا کریں گئے \* .... ساگوف نے جواب دیا۔

۔ ' کیا تم درست کہد رہے ہو '' ... ' عمران نے پہلی بار سخیدہ لیجے کوا۔

" ہاں ۔ کیونکہ جس سائٹس دان نے اس فارمولے کو ایجاد کیا ہے میں اس کا پرائیویٹ سیکرٹری رہا ہوں اور میں نے ہی شظیم کو س فارمولے کے بارے میں آگاہ کیا تھا اس لئے کچھے اس بارے میں جری تفصیل معلوم ہے اور میں جہیں اس لئے تفصیل بتا رہا ہوں ۔ کچھے یقین ہے کہ تم کسی صورت بھی اس فارمولے تک نہیں پہنچ سے اس لئے میں ائی جان بچا سکتا ہوں تو بچا لوں " ...... ساگوف

' پوری تفصیل بنا دو تو سمرا وعدہ کہ میں حمہیں زندہ واپس جمجوا سے گا'۔۔۔ عمران نے سنجیدہ لیج میں کہا۔

· اور میرا وعدہ که میں اب دوبارہ حمہارے راستے میں نہیں آؤں

س آ کر مجھے اپنے فارمولے کی تفصیل بتائی تو میں یہ سن کر حران رہ گیا که وه عام انسانون کی کھویزیون میں مصنوعی اور مشینی دماغ رکھ W کر انہیں کنٹرول کرنے کے فارمولے پر کام کر رہا تھا اس کے مطابق W ایسے افراد کسی بھی حکومت کے انتہائی گہرے راز آسانی سے حاصل W کر سکتے ہیں۔اس نے تھے بتایا کہ وہ زندہ انسان کو مار کر اس کا نتام خون نکال لیتاتھا اور پھراس کی کھوپڑی کو کاٹ کر اس میں سے دماغ نکال کر اس کی جگه مصنوعی دماغ رکھ کر کھوپڑی دوبارہ بند کر دیتا تھا اور پھر اس آدمی کے جسم میں دوبارہ انسانی خون داخل کر کے وہ اس کو زندہ کر لیتا تھا کیونکہ اس دوران وہ اس کا دل مشین کے ذریعے زندہ رکھتا تھالیکن اس کے لئے یہ مسئلہ مشکل بنا ہوا تھا کہ مصنوعی دماغ کو حلانے کے لئے کافی بڑی اور طاقتور بیٹری کی ضرورت برقی تھی اور یہ بیٹری اس کے متام آئیڈیئے کو ختم کر دیتی تھی ۔ چنانچہ وہ اليے مصنوی رئیوں پر تحقیقات کر رہا تھاجو خود بخود توانائی پیدا کر سکیں ۔اس سلسلے میں وہ بے شمار جری بو میوں پر تحقیقات کر رہا تھا اور نباتات کے بڑے بڑے ماہرین سے بھی اس کے را بط تھے۔ یہ أئيذيا انو كھا تھا اس لئے میں نے ریڈ سكائی كے چيف كو اس بارے میں آگاہ کر دیا تو چیف نے بھی اس میں دلیسی بی بہتانچہ اس نے تھے حكم دے ديا كه ميں ذاكر كاروف كو ختم كر كے بيد فارمولا اسے بہنچا

دوں۔ میں نے الیے ہی کیا ۔اس نے روسیاہ کے ا بنٹوں سے تھے

. پانے کے لئے یہاں پاکیشیا مجوا دیا اور یہاں مجھے ریذ سکائی کا چیف

گا"..... ساگوف نے کہا۔

" نصیک ہے۔ باؤ۔ تفصیل باؤ" .... عمران نے کہا اور اس
کے ساتھ ہی اس نے مرکر کو کج بورڈ پر ایک بنن پریس کر دیا تو
سائیڈ دیوار سے لوہ کی ایک کری کھٹاک کی آواز سے باہر آگئ۔
عمران نے اسے کھپچ کر در میان میں رکھا اور اطمینان سے اس پر بیٹھا ہوا
گیا جبکہ ساگوف شیشے کی اس ویوار کی دوسری طرف قالین پر بیٹھا ہوا
تھا۔ اب اس کی حالت بالکل ناریل تھی۔
" یہ فارمولا روسیاہ کے ایک سائنس دان ڈاکٹر کاروف کی لہجاد
ہے۔ وہ اسے حکومت کے سرد کرنا چاہا تھا۔ میں اس کا برائیویٹ

سکرٹری تھا۔ تھے جب اس فارمولے کا علم ہوا تو میں نے ریڈ سکائی

کے چف سے بات کی کیونکہ میں ریڈ سکائی کا بھی ایجنٹ تھا۔ میں

ڈا کٹر کاروف کا سیرٹری بھی اس سے بناتھا کہ اس کی وجہ سے روسیاہ

کے باقی نتام سائنس وان اور ان کے ساتھ کام کرنے والوں ہے

مرے تعلقات ہو گئے تھے اور کھبے روسیاہ میں ہونے والی تمام

ایجادات اور فارمولوں کاعلم بھی ہو تا رہتا تھا اور میں یہ معلومات رید

سكائي كو ٹرانسفر كر تاربهاتھا۔ ۋاكٹر كاروف جس فارمولے پر كام كر رہا

تھا اس کے بارے میں مرا خیال تھا کہ وہ مکس طور پر مصنوعی

انسان بنانے کے حکر میں ہے میں نے اس بارے میں بھی ریڈ سکانی

کے چیف سے بات کی تھی لیکن اس نے بھی وہی بات کی جو پہلے تم

نے کی ہے لیکن کیراچانک ایک روز ڈاکٹر کاروف نے کسی جھونک

عباں کے عام اور تحر ڈ کلاس غنڈوں کے ذریعے پوری کی جاتی تھی ٹاکہ W انٹیلی جنس اور سیکرٹ سروس جیس منجنسیاں حرکت میں نہ آسکیں W

لیکن مچراطلاعات ملیں کہ یہاں ان لڑ کیوں کو اعوا کرنے والے نتام سیٹ اپ کو ختم کر دیا گیا ہے اور اعن شدہ لڑ کیاں بھی واپس برآمد كرلى كى بي تو ميں نے معلومات حاصل كي تو پته حلاكه اس كے یکھے حمہارا ہاتھ ہے اس لئے یہ ربورٹ میں نے سروب جزیرے پر P موجود چیف حبے ڈبلیوون کہاجاتا ہے کو دے دی۔ پھر محجے سیڈ کوارٹر 🔾 سے چیف باس کی کال آئی کہ سروپ آئی لینڈ پر تمام سیٹ اپ آف كر ديا گيا ك اوريه اس وقت تك آف رك كاجب تك كه تم خاموش ہو کر نہ بیٹھ جاؤاور چیف باس نے میری ڈیوٹی نگائی کہ میں حمہاری نقل وحرکت چکی کرتا رہوں پاکہ معلوم ہوسکے کہ تم اس معاطے میں کیا کر رہے ہو لیکن کی بات یہ ہے کہ میں نے سوچا کہ مہارا خاتمہ کر دیا جائے تاکہ یہ کام جو اب تکمیل کے قریب بہنے بیکا تھا مکمل ہوسکے کیونکہ فارمولا میں نے ریڈ سکائی کو پہنچایا تھا اس لئے ریڈ سکائی کے قانون کے مطابق اس فارمولے کی فروخت ہے جو رقم ریڈ سکائی کو موصول ہو گی اس کا دس فیصد تھے بھی ملے گا اس لئے میں جاہتا تھا کہ یہ منصوبہ جلد از جلد مکمل ہوسکے ۔یہ کمرہ حب تم دوربین مجھ رہے ہو۔ یہ دوربین ہونے کے ساتھ ساتھ مرائل فائرنگ بھی کر سکتی ہے اور اتنے فاصلے پر جتنے فائسلے پر میں موجو دتھا اے فائر کیا جا سکتا ہے۔ مرا پروگرام تھا کہ جیسے ی تم اپنے فلیٹ

بنا دیا گیا۔البتہ مواچرہ مستقل میک اب کرے تبدیل کر دیا گیا۔ اس کے بعد محجم معلوم ہوا کہ اس فارمولے پر کام ریڈ سکائی نے کافر سان کے جزیرے سروب میں شروع کر دیا ہے کیونکہ سروب جزیرہ میں ایسی قدرتی گھاس موجود ہے جس کے ریثوں میں توانائی پیدا کرنے اور سٹور کرنے کی قدرتی صلاحیت موجود ہے لیکن یہ تج بات طوالت اختیار کر گئے اور ان تجربات کے لئے انسانی خون کی ضرورت پڑتی تھی اور پجران تجربات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مرد کی نسبت عورت کے خون میں قدرتی طور پر ایس کیمیائی توانائی موجود بوتی ہے کہ اس سے زیادہ جلدی کورنگ ہو جاتی ہے ۔ چنانچہ نوجوان اور صحت مند لڑ کیوں کو اعوا کر کے جزیرے سروپ پر پہنچا ديا جاتا - يبطي يه كام كافرستان مين كيا كياليكن وبان يوليس اور انشلي جنس حرکت میں آگئ تو چیف نے وہاں سے لڑ کیوں کا حصول بند کر دیا اور تجرید لڑ کیاں یا کیشیا سے شمگل کی جاتی رہیں اور کام چلتا رہا۔ لین وہاں کام کرنے والے سائنس دان نے ایک اور تجربہ شروع کر دیا که اگر مرد کی جگه عورت کو تیار کیا جائے تو وہ زیادہ کامیاب ہو سکتی ہے کیونکہ عورتوں کو راز حاصل کرنے کے لئے الیبی جکہوں پر بھی بھیجا جا سکتا ہے جہاں مرد نہیں جا سکتے اور مرد عورتوں کے باتموں اسانی سے بوقوف بھی بن جاتے ہیں لیکن اس تجربے کے اپنے اسے کافی تعداد میں بڑھی لکھی لڑ کیوں کی ضرورت تھی۔ چتانچہ ریڈ سکائی نے الٹھی پیجاس بڑھی لکھی لڑ کیوں کی ڈیمانڈ کر دی ۔ یہ ڈیمانڈ

W " ریڈ سکائی کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے"...... عمران نے یو چھا۔ " روسیاہ میں "...... سا گوف نے جواب دیا۔ " کہاں ".... .. عمران نے یو چھا۔ " ماسكو ميں ہو گا۔ تھے نہيں معنوم ميرا رابطه چيف باس سے صرف خصوصی فریکونسی پرہو تا ہے ".... ساگوف نے جواب دیا۔ " کیا فریکونس ہے" ..... عمران نے پوچھا تو ساگوف نے فریکونسی بتا دی ۔ " میں ابھی آ رہاہوں "...... عمران نے کما اور امٹر کر وہ وروازے ہے کی طرف مزا اور بچر در وازه کلول کر باهرآگیا۔ " لانگ ریخ ٹرانسمیڑ دو مجھے "...... عمران نے آپریشن روم میں پہنچ کر بلکی زیرو ہے کہا۔ " بڑے طویل مذاکرات ہو رہے ہیں آپ کے اس کے ساتھ "۔ بلیک زیرو نے میز کی دراز سے لانگ رہنج ٹرانسمیٹر نکال کر عمران کو 🍣 دینتے ہوئے کہا۔ " ہاں ۔ حرت انگز انکشافات ہو رہے ہیں "...... عمران نے 🎙 ٹرانسمیٹر لیتے ہوئے کہا اور مز کر آپریشن روم سے باہر آ گیا۔ روم نمر ون میں پہنچ کر اس نے ٹرانسمیٹر کو زمین پرر کھا اور پھر دیوار کے کیپ 🕤 صے کو اس نے ہائ سے معبتھپایا تو ایک تختہ خود بخود باہر لکل آیا 0 جس کے اندر ایک تار موجود تھی۔ اس نے تار کا ایک سرا کھینج کر

ے ماہر آؤگے ما ماہرے فلیٹ پر جانے کے لئے سردھیاں چرھو گے میں حمہیں اس سے آسانی ہے ہلاک کر دوں ۔ میں ایسی جگہ موجو دتھا کہ تھیے ایک فی صد بھی یہ امید نہ تھی کہ تھیے چیک کر لیا جائے گا لیکن اچانک میرے سریر ضرب لگی اور میں بے ہوش ہو گیا اور اب مکھے یہاں ہوش آیا ہے اور تم نے نجانے کیا کیا ہے کہ میں چھینک چھینک کر ہاگل ہونے اور تقریباً مرنے کے قریب پہنچ گیااس لئے میں نے فوراً تہیں سب کھ بتانے کا فیصلہ کر لیا"..... ساگوف نے پوری تفصل سے بات کرتے ہوئے کہا**۔** " تم لیمی سروپ آئی لینڈ گئے ہو"...... عمران نے یو چھا۔ " نہیں ۔ میں وہاں تہمی نہیں گیا" ..... ساگوف نے جواب دیا۔ " وہاں پر کہاں ہے ۔ کہا حمہیں معلوم ہے"..... عمران نے " نہیں - تھے نہیں معلوم - برحال ہے وہیں - لیکن اب مہاری وجہ سے وہاں کام ختم کر کے بورے سیٹ اپ کو وہاں سے اٹھالیا گیا ہے اور اب جب تک چیف باس کو یہ رپورٹ نہیں طے گی کہ تم اس معاملے میں مزید کوئی کام نہیں کر رہے اس وقت تک دوبارہ سیٹ اپ قائم نہیں کیا جائے گا"..... ساگوف نے جواب دیا۔ " وہاں کا چیف کون ہے "...... عمران نے پو چھا۔ " وہ ڈبلیو ون کہلاتا ہے۔ ریڈ سکائی کی تنظیم کے فیلڈ میں کام کرنے والے ڈبلیو کہلاتے ہیں۔ مرا نسر ڈبلیو تھرٹی ہے"۔ ساگوف

سانی دی۔ " چیف باس سے بات کرائیں۔ ایک اہم رپورٹ دین ہے۔ دور"...... ساگوف نے کہا۔

"اوکے ساوور"...... دوسری طرف سے کہا گیا۔ اسام

" ہمیلو - چیف باس افنڈنگ یو ساوور "...... چند کموں بعد ایک ور بھاری آواز سنائی دی۔

ور بھاری اواز سنای دی۔ " ڈبلیو تحرٹی فرام پاکیشیا کائنگ چیف باس سه اودر "۔ ساگوف نے کها۔

' میں ۔ کیا بات ہے۔ کیوں کال کی ہے۔ اوور "...... ووسری مرف سے کما گیا۔

" باس سیس علی عران کی نگرانی کر رہا ہوں۔ وہ عام سے معمولات میں معمولات سے تو یہی دکھائی است کے معمولات سے تو یہی دکھائی است کے دو اس معالم میں مزید آگے مہیں بڑھنا چاہا ۔ البت

ریما ہے کہ وہ اس متعاملے میں مزید آئے ہیں جھنا چاہا ۔البتہ ٹر کیاں اس نے والیں حاصل کر کی ہیں۔اوور"..... ساگوف نے

مصک ہے۔ولیے بھی میں نے مستقل طور پر ڈیلیو ون اور اس کے سیٹ اپ کو والی کال کر لیا ہے کو نکہ سروب آئی لینڈ میں جو گھاس موجو د تھی اے کھونکہ کر لینے کا فارمولا ہمیں بل گیا ہے اس لئے وہاں ہے مطلوبہ گھاس حاصل کر لی جائے گی۔ میں اس اہم ترین فارمولے کو کسی رسک میں نہیں ڈالنا چاہا اس لئے اس سارے

اے ٹرانسمیڑ ک نجلے حصے میں موجو داکیب موراخ میں فٹ کیا۔
" اب تم یہاں جو کچ بولو گے وہ ٹرانسمیڑ ہے دوسری طرف پیخ بائے گا جبکہ بٹن میں آن آف کر تا رہوں گا۔ تم نے چیف باس سے بات کرنی ہے اور اسے کہنا ہے کہ عمران اپنے چار ساتھیوں کے ساتھ ایکریمیا طالگیا ہے "...... عمران نے کمرے کے دوسرے حصے میں پیٹھے ہوئے ساگوف ہے مخاطب ہو کر کہا۔

۔ "کیکن چیف کے دوسرے اپنے ذرائع بھی ہیں جب اے معلوم ہو گاکہ میں نے غلط بیانی کی ہے تو تچر کھیے عمرِ تناک موت سے کوئی نہ بحاسکے گا'…… ساگوف نے کہا۔

' ٹھکی ہے۔ تم جو مرضی آئے کہوسیں صرف کنفرم ہونا چاہتا ہوں کہ تم نے جو کچے بتایا ہے وہ درست ہے ''...... عمران نے

ر میں ہیں۔ '' میری بات کراؤ'''''' ساگوف نے کہا تو عمران نے اس کی بنائی ہوئی فریکو نبی ایڈ جسٹ کر دی۔

" ہیلیو ۔ ہیلیو ۔ ڈبلیو تحرفی فرام پاکیشیا کائنگ ہیڈ کوارٹر۔ اوور "...... ساگوف نے کہا تو عمران نے اس کے اوور کہنے پر بٹن آف کر دیا۔ جب چند کمحوں تک دوسری طرف ہے کوئی چواب ند ملا تو اس نے ٹرانسمیٹر دوبارہ آن کر دیا اور ساگوف نے دوبارہ کال دیٹا شروع کر دی اور تعیری کال پرجواب مل گیا۔

" یس بهیڈ کوارٹر اینڈنگ یو۔اوور"...... ایک بھاری ہی آواز

سی سردہ ختم ہو گیا تھا۔
" نائسنس سرجب اے دوسروں کی زند گیوں سے کوئی دلچپی نہیں اللہ اللہ میں اے زندہ تو بھج اس کی زندگی ہے جا النائد میں اے زندہ تو بھج اس کی زندگی ہے کیا دلچپی ہو سکتی ہے حالانکہ میں اے زندہ تاللہ تو بھونے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ " سیسہ عمران نے بٹن دبا کر دیوار کا تو تہ النامیر میں میں میں میں اندر کرتے ہوئے کہا اور بھر در میانی شیشہ ہٹا کر اس نے نرائسمیر میں اٹھایا اور کمرے سے باہر لکل کر وہ آپریشن روم کی طرف بڑھا جا گیا۔

المھایا اور کمرے سے باہر لکل کر وہ آپریشن روم کی طرف بڑھا جا گیا۔

m

اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے بھی ایک طویل سان لیسے ہوئے ٹرانسمیر آف کر دیا۔
" حہارا کیا خیال ہے اب حہارا پیف باس اس فارمولے کہاں مکمل کرے گا" ۔۔۔۔۔ عمران نے ساگوف سے مخاطب ہو کر کہا۔
" میں کیا کہ سکتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اے روسیاہ میں مکمر کرے یا ہو سکتا ہے کہ کسی اور جزیرے پر ایسا ہو" ۔۔۔۔۔ ساگوف ۔۔۔ جواب دیا۔۔۔۔۔ عمر طال انسانی خواد تو اس کے لئے اور می مطرح کار وہ وہ تحال

" ببرطال انسانی خون تو اس کے لئے لازی چلہنے ہو گا۔ وہ بہار بھی یہ کام کرے گا وہاں لڑ کیاں تو اسے اعوا کرانا ہی ہوں گی او نجانے یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے" ...... عمران نے منہ بناتے بعد نے کہا۔

"ہاں۔ لیکن اس قدر اہم اور انقلابی ایجاد کے لئے قربانیاں تو دی ہی پڑتی ہیں "...... ساگوف نے کہا۔ " تو جمہیں انسانی جانوں کی کوئی قدر ہی نہیں ہے "...... عمران ہ چھر یکھت بدل گیا اس کے ساتھ ہی اس نے مزکر سوچ کورڈ پر ایک بٹن پریس کیا تو دوسرے حصے میں چھت سے سرخ رنگ کی روشی ایک کمحے کے لئے لگی اور پھر ظائب ہو گئی لیکن اس کے ساتھ بی ساگوف کے صلق سے چھے لگی اور وہ ایک دھما کے سے فرش پر گراان

Scanned By Wagar Azeem pakistanipoint

جواب دیا گیا۔ سوری سرسربېرعال آپ دو کچه جانته مېن ده مين نهين جانباً مين سوري سرسربېرعال آپ دو کچه جانته مېن ده مين نهين جانباً مين تو اس کے پریشان تھا سر کہ ہم اب کامیابی کے قریب چیخ حکے تھے۔  $^{ ext{II}}$ اکر ہمیں ایک ماہ اور مل جاتا تو ہم مکمل طور پر کامیاب ہو جاتے اب دوبارہ سیٹ اپ میں کافی وقت لگ جائے گا"..... ڈبلیو ون نے اس بار معذرت خواہانہ کیج میں کہا۔ " تہیں شاید معلوم نہیں کہ تہارے سارے سیٹ اپ اور ۵ فارمو لے کے بارے میں معلومات اس عمران تک چہنے کئی ہیں۔ یہ ا فارمولا ڈبلیو تحرفی ساگون نے ڈاکٹر کارون سے حاصل کر کے 5 ہیڈ کوارٹر پہنچایا تھااور میں نے اسے روسیا ہی ایجنٹوں سے بچانے کے 🔾 لئے پا کمیشیا شفٹ کر دیا تھا لیکن چو نکہ مجھے معلوم تھا کہ وہ انتہائی اہم آدمی ہے اس لئے ہو سکتا ہے کہ روسیا ہی ایجنٹ اس کے پیچے پاکیشیا کئے جائیں اس لئے میں نے اس کو بے ہوش کراکر اس کے جسم میں میں ویو ایکس لگوا دیا تھا۔ ویسے تو اسے اِن کرنے کی ضرورت نہیں اللہ اور ایکس لگوا دیا تھا۔ ویسے تو اسے اِن کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی لیکن آج اس کی اچانک کال آگئ تو میں نے میلی ویو ایکس کو آن کر ویا اور مجھے معلوم ہو گیا کہ وہ ایک کمرے میں بند ہے اور 🆞 وہاں وہ علی عمران بھی موجو و تھا اور وہ اس کی وجہ سے تھیے کال کر رہا تھا۔ میں نے اس کی جان بچانے کے لئے اسے بنا دیا کہ سارا سیك

اب ختم کر دیا گیا ہے لیکن بچر بھی اسے ہلاک کر دیا گیا اور چونکہ 🔾

سا گوف اس فارمولے اور تمہارے سارے سیٹ اپ کے بارے m

ڈبلیو ون ایک کرے میں بڑی بے چین کے عالم میں نہل رہا تھا۔ اس کے چرے پر ہے چین اور اضطراب کے تاثرات پھیلے ہوئے تھے وہ مسلسل کرے میں مبل رہاتھا کہ منزیر پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج انھی اور اس نے آگے بڑھ کر اس طرح جھپٹ کر رسیور اٹھایا جسے اگر ایک لمحہ بھی در ہو گئی تو نجانے کون سی قیامت ٹوٹ پڑے گا۔ " يس \_ وبليوون سييكنگ " ..... وبليوون في كما-" چیف باس بول رہا ہوں" ...... دوسری طرف سے ایک جماری آواز سنائی دی۔ " يس باس - اب مزيد كيا حكم ب مين تويمهان فارغ ره كر شديد بور ہو گیا ہوں۔ اوحر خاصا کام ہو رہا تھا کہ آپ نے سارا سیٹ اپ ی آف کرا دیا"..... ذبلیو ون نے احتجاج بھرے کیج میں کہا۔ · سی نے جہیں اور جہارے سائنس دانوں سمیت جہارے پورے سیٹ اپ کو بچالیا ہے ڈبلیوون ور مند اب تک تم سب قبروں س اتر میکے ہوتے " ..... دوسری طرف سے انتہائی کرخت کیج میں

میں جانیا تھا اور وہ یا کیشیائی ایجنٹ عمران دنیا کا سب سے خطرناک آدمی ہے۔ تم دیکھو کہ اس نے براہ راست ساگوف پر ہاتھ ڈال دیا تھا۔اس نے بقیناً سا گوف ہے اس فارمولے کے بارے میں سب کھے معلوم کر لہا ہو گا اس لئے اب س نے فیصلہ کر اما ہے کہ اس فارمولے کو اب سروب آئی لینڈیر مکمل نہیں کیا جائے گا بلکہ اسے ا اب نا مال میں مکمل کیا جائے گا۔ نا مال کے شمالی مشرق جنگل میں سروب آئی لینڈ والی گھاس دریافت ہو حکی ہے اور وہاں صحت مند نامالی قبائل لڑ کیاں بھی آسانی سے مل سکتی ہیں اس کئے اب یہ فارمولا نایال کے شمال مشرقی جنگل جیے کراس وڈ کہا جاتا ہے وہاں مكمل كيا جائے گا ميں وہاں انتظامات كرا رہا ہوں۔ جب انتظامات مکمل ہو جائیں گے تو خمہیں وہاں جھجوا دیا جائے گا"...... چے باس " يس باس ماليكن ان اشظامات ميس كتين ون مزيد لك جاس ا

گے" .... ذبلیوون نے کہا۔

" ظاہر ہے میں چاہتا ہوں کہ وہاں تم یہ سارا کام اطمینان تجرب انداز میں مکمل کرواس لیئے وہاں انتظامات میں ایک ہفتہ لگ جائے۔ گا"..... چیف باس نے کہا۔

" چيف باس - اجهي ايك هفته اور محجه يهان رهنا هو گا" - ذيليو

" ہاں ۔ کیوں۔ تم نے یہ بات کیوں کی ہے"..... چیف باس

نے چونک کریو تھا۔

" اس لئے چیف باس کہ الیہا نہ ہو کہ یہ عمران اس ایک مفتے کے دوران ہمیں ٹریس کر تا ہوا یہاں پہنچ جائے <sup>س</sup>ے ..... ڈیلیو ون نے

" اوہ ہاں ۔ واقعی۔ اس پہلو کی طرف تو مرا خیال ہی نہیں گیا تما۔ ٹھیک ہے۔ میں تم سب کو فوری طور پر نایال روائلی کا بندوبست کرتا ہوں۔ وہاں تم یہاں سے زیادہ محفوظ رہو گے "۔

ہف باس نے کہا۔ " کیں باس ".... ڈبلیو ون نے کہا۔

" اكب كمين بعد مهارى مهال سے چار رو طيار سے روائلي مو بائے گی۔ تم سب تیار رہنا اور اپنا سامان بھی پیک کر لینا"۔ چیف بس نے جواب دیا۔

" لیں باس "... وبلیو ون نے کہا اور دوسری طرف سے رابطہ تتم ہوتے ہی اس نے رسپور رکھ دیا ۔اس کے چربے پراب اطمینان کے تاثرات ابھرآئے تھے اور پھراس سے پہلے کہ وہ کسی کو بلا تا کمرے ۔

وروازه کھلااور ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔ " اوہ ۔ آؤ ڈبلیو تھری ۔ میں حمہیں ابھی کال کرنے والا تھا" ۔ ڈبلیو

> ون نے کہا۔ " لیں باس" ..... نوجوان نے کہااور کری پر ہیچھ گیا۔

" ابھی مری ہیڈ کوارٹر چیف باس سے بات ہوئی ہے۔ چیف

عمران صاحب۔جو کچھ آپ نے بتایا ہے یہ تو انتہائی حرت انگر ہے۔ کیا انبیا فارمولا بھی ہو سکتا ہے کہ اصل انسان میں مصنوع $^{igtriangle}$ رماغ ذال دیا جائے اور وہ گھاس کے رمیثوں سے توانائی حاصل کر؟ رہے اور پھراس ذمن کو کنٹرول بھی کر لیا جائے ۔ آخرید کیسے ممکن ے "..... بلیک زیرونے کہا۔ " ہاں ۔ بظاہر تو الیما ممکن نہیں ہے بلک زیرو۔ لیکن ای الركيوں كى سمكلنگ سے تو يه اندازہ ہو ما ہے كه وہ لوگ واقعى اس فارمولے پر کام کر رہے ہیں لیکن جس طرح انہوں نے سیٹ اب ختم کیا ہے اس سے محجے وال میں کچھ کالا محسوس ہو یا ہے "۔ عمران نے جواب دیا۔وہ دونوں اس وقت آپریشن روم میں موجو دتھے۔ " کیا کالا عمران صاحب"..... بلیک زیرونے کہا۔ " مرا خيال ہے كہ جو كچھ بتايا جارہا ہے ويسا نہيں ہے۔ يہ كسي

باس نے ہمیں نایال کے جنگل کراس وڈمیں بقیہ کام مکمل کرنے و عكم ديا ب اور وبان اكب مفته انتظامات كرف مين لك جاف: جبکہ اس ایک مفتے کے دوران ہم نے نایال میں رہنا ہے۔ چینے | باس نے حکم دیاہے کہ ہم ایک گھنٹے کے اندر تیار ہو جائیں اور تام سامان بھی پیک کر لیں۔ چارٹرڈ طیارہ ہمیں میاں سے نایال جائے گاتم تنام ساتھیوں کو کہد وہ تیار رہیں اور نتام ساما بھی پیک کر لو " فیلیوون نے کہا۔ سامان تو واسے بی پیک بڑا ہے باس اور ہم نے کیا تیاری کرنی ب لیکن باس یہ سب کیوں ہو رہا ہے"...... نوجوان نے کہا تو ڈبیم ون نے چیف سے ہونے والی متام بات چیت دوہرا دی۔ و حدیت ہے۔ چیف باس ایک آدمی سے اس قدر گھرا رہے ہیں کہ پورا سیٹ اپ ہی تبدیل کیا جارہا ہے "...... نوجوان نے کہا۔ و چیف باس ہم سے بہتر جانتا ہے ڈبلیو تحری اس سے جو وہ کر ا ہے وہ ورست ہے میں نے تہیں بتایا ہے کہ چیف باس کا کہنا ، کہ اگر سروب جریرے سے ہم فوری طور پر شفٹ نہ ہو جاتے تو اس تک ہم سب موت کے کھاٹ اٹار دیئے جاتے"۔ ڈبلیوون نے کہا۔ " مصک ہے باس -آپ درست کمد رے ہیں - پھر میں ساتھیو ا کو بنا دوں کہ اب ہم نے کہاں جانا ہے اور باقی کام کہاں مکمل کرفا ہے ۔.... نوجوان نے کہا تو ڈبلیو ون نے اشات میں سر ہلا دیا اور م نوجوان ائھ کر باہر حیلا گیا۔ یہ

س کیے وہ زیادہ آسانی سے اور جلدی معلومات حاصل کر سکتا ہے۔ Ш تم وہ سرخ جلدی والی ڈائری دو مجھے "..... عمران نے کہا تو بلکی W زرو نے منز کی تجلی وراز کھولی اور اس میں موجو د سرخ جلد والی صخیم بائری نکال کر عمران کی طرف بڑھا دی۔ عمران نے ڈائری کھولی اور س کے صفح پلنے شروع کر دیئے ۔ کافی دیر بعد اس کی نظریں ایک منح پر جم گئیں اس نے ڈائری بند کر سے اسے والیں میز پر ر کھا اور نچررسیور اٹھا کر تیزی سے منسر ڈائل کرنے شروع کر دیئے۔ " يس - كرائس كلب ..... رابط قائم بوت بي الك نواني واز سنائی دی لیکن کہر اور زبان روسیای تھی۔ " یا کیٹیا سے پرنس آف ڈھمپ بول رہا ہوں۔ سار کو سے مری وت كراؤ"..... عمران نے كہا۔ " یا کیشیا ہے۔ اوہ اچھا۔ ہولڈ کریں "..... دوسری طرف ہے غمرے حمرت بحرے لیج میں کہا گیا۔ " سار کو بول رہا ہوں"..... چند کموں بعد ایک بھاری سی آواز " یا کیشیا سے پرنس آف وهمپ بول رہا ہوں۔ کیا جہارا فون مخوظ ہے "..... عمران نے کہا۔ "اكب منك ہولڈ كريس" ...... دوسرى طرف سے كما كيا۔ " ميلو پرنس ساب آپ کھل کر بات کر سکتے ہیں "...... تھوڑی ویر جہ دوسری طرف سے کہا گیا۔

اور فارمولے پر کام ہو رہا ہے "...... عمران نے کہا۔ " لیکن اس سا گوف نے تو جو کچھ بتایا ہے وہ یہی ہے اور بقول اس کے وہ مین آدمی ہے۔اصل فارمولا ڈاکٹر کاروف سے اس نے حاصل کرے ریڈ سکائی کے ہیڈ گوارٹر پہنچایا ہے ' . . . بلیک زیرونے کیا۔ " ہاں ۔ لیکن مری چھٹی حس کہ رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی گڑ بڑ ضرور ہے۔ بہر حال معلوم کیا جا سکتا ہے"...... عمران نے کہا اور ر سبور اٹھا کر اس نے انگوائری کے بنیر ڈائل کر دیئے۔ " انکوائری پلیز".... رابطه قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی " يهان سے روسياه كارابطه نم اور بچراس كے دارا لحكومت كارابطه نسر دے دیں کے عمران نے کہا تو چند کمحوں کی خاموشی کے بعد نسر بتا دیئے گئے تو عمران نے کریڈل وہایااور پھر ٹون آنے پراس نے نمس ڈائل کرنے شروع کئے ہی تھے کہ اچانک اس نے رسیور رکھ ویا۔ "كيا مواسآك في شايد اراده بدل ديا بي "..... بلك زيروني ٔ ہاں ۔ مرا خیال تھا کہ ماسکو میں فارن ایجنٹ ہاروف کو کال کر ك اس ك ذم يه كام لكايا جائے كه وہ معلوم كرے كه كيا كوئي سائنس دان ڈاکٹر کاروف تھا اور اگر تھا تو وہ کس فارمولے پر کام کر رہا تھالیکن اچانک مجھے یادآ گیا کہ ماسکو میں ایک اور آدمی موجو د ہے

جس کا سائنس دانوں اور وزارت سائنس سے انتہائی گہرا تعلق ہے۔

ہوں گی۔ بے فکر رہیں "...... دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران ۔ او کے کہر کر رسیور رکھ دیا۔ " کیا احسان کیا تھا آپ نے اس سار کو پر"...... بلکی زیرو ۔

سنگیا احسان کیا تھاآپ نے اس سار کو پر"..... بلکی زیرد ۔
مسکراتے ہوئے کہا۔
"کوئی احسان نہیں کیا تھا۔ میں ایک مشن کے دوران ماسکو تیر
تھا کہ اس سار کو کے کلب میں جانے کا اتفاق ہوا۔ وہاں اتفاق ت مخالف گروپ نے ریڈ کر دیا اور سار کو کو وہ گولی مارنے ہی وا۔
تھے کہ میں نے مداخلت کر دی۔ تیجہ یے کہ نہ صرف سار کو کی جان نیج گئی بلکہ مخالف دونوں غندے بھی میرے ہاتھوں بلاک میں گئے "..... عمران نے جواب دیا اور بلکی زیرونے اخبات میں سرم

ں رویے۔ \* یں ۔ کرائس کلب\*..... رابطہ کا ئم ہوتے ہی ایک نسوانی ا

آواز سنائی دی۔ \* پاکیشیا سے پرنس آف ڈھپ بول رہا ہوں۔سار کو سے بات کراؤ"...... عمران نے کہا۔

" اوہ یں سر بہولڈ کریں"...... دوسری طرف سے کہا گیا۔ " ہلیو پرنس بیں سار کو ہول رہا ہوں".....چند کمحوں بعد سار ہ

> کی آواز سنائی دی۔ " فی تنہ مین اکر از میں نہیں " معران نرکہا ہے

" فون تو محفوظ کر لیاہے یا نہیں "...... عمران نے کہا۔

" کیں پرنس سر محفوظ کر لیا ہے "..... سار کو نے جواب دیا۔ " کیار یورٹ ہے "...... عمران نے پو تچھا۔

میار پورٹ ہے ...... مران نے پو پھا۔ \* پرنس - ڈاکٹر کاروف ایک ایسے فارمو لے پر کام کر رہا تھا جیا ایک بیسر کے ذاک میتر کر ہے۔

دنیا کا انتہائی خوفناک ہمتھیار کہاجا سکتا ہے۔اس فارمولے کے تحولیا ا ایک ایساریز بم تیار کیاجارہا تھاجوا بن ریخ میں موجود تمام انسانوں.

سیف میں دریم کا چار تا بعادہ میں دیتا ہے جبکہ اس سے عمار توں ہے کا خون بلک جھپلنے میں خشک کر دیتا ہے جبکہ اس سے عمار توں ہے کمہ محمد میں بردین کا ایک انہ میں نے بیدات

ے تحت ایسی ریز تیار کی جارہی تھی جس کا کسیپول اگر کسی انسان کو کھلا دیا جائے تو وہ ریز اس آدمی کے خون میں شامل ہو جاتی تھیں۔ اور چواس آدمی پروہ پہلے والی ریز کئ گھنٹوں تک اثریہ کر سکتی تھیں۔ ادر جواس آدمی ہروہ پہلے والی ریز کئ گھنٹوں تک اثریہ کر سکتی تھیں۔

جو خون خشک کرتی تھیں اور آخری رپورٹ کے مطابق وہ الیمی ریز تیار کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا جبکہ اپنٹی ریز پر کام ابھی جاری تھا کہ اسے ہلاک کر دیا گیا اور اس کی لیبارٹری بھی تباہ کر دی گئے۔ حکومت

نے اس سے یہی تھا کہ وہ فارمو لے بھی ساتھ ہی ختم ہو گئے ہیں پھر<sup>1</sup> قاتلوں کا بھی پتہ نہ چل سکا تھا۔ اس لئے حکومت خاموش ہولہا گئ"...... سار کو نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا۔

"اوہ اچھا۔ ٹھمک ہے۔ ہی معلوم کر ناتھا لیکن یہ ریڈ سکائی )

کیا ہے۔ کیا تم اس بارے میں جانتے ہو "...... عمران نے کہا۔ " نہیں پرنس میں تو یہ نام ہی پہلی بار سن رہا ہوں" مار کہ

مینٹی شہد میں ڈدبی ہوئی متر نم آواز سن کر واقعی مجھے محسوس ہو کہ تمال سوجانی ہو "..... عمران کی زبان نجانے کب سے رکی ہوئی تھی اس

لئے موقع ملنے بی یوری رفتار سے رواں ہو گئے۔

" حمہارے لئے تو میں گلے میں دس ڈرم آئل کے بھی ڈلوا سکتی ہو پرنس چار منگ "..... دوسري طرف سے اس بار بزے لاؤ بجرے ليج

میں کہا گیالیکن آواز میں وہ کر خٹگی بہر حال موجو د تھی۔ " ارے - ارے - پرنس چار منگ بھی کہہ رہی ہو اور وس ڈرم 🗅

آئل کی بات بھی سنوا رہی ہو۔ وس ڈرم آئل جب جمہارے گھ میں K

پڑیں گے تو بھر کہاں پرنس اور کہاں چار منگ بلکہ کنگ آئلنگ بننا ک

رِ'جائے گا تھے "...... عمران نے کہا تو دوسری طرف سے سوجانی کافی 🔾 دیر تک مسلسل ہنستی <sub>ربی</sub>۔

" حمهاری یهی باتیں راتوں کو یاداً جاتی ہیں اور تم اپنا فون ننم نہیں بتاتے کہ حلو حمہاری آواز ہی سن کر دل بہلالیا جائے 🗠 موجانی 🎅

نے منیخہ عاشقوں کی طرح کہا۔ نے منیخہ عاشقوں کی طرح کہا۔

" ای لئے نہیں بتاتا کہ پاکیشیا میں فون سیٹ کے ساتھ جو نه رین منسلک هوتی بین ده استهائی کمزدر هوتی بین - حمهاری آواز جب Y ن سے گزرے گی تو یہ تاریں ہی نہیں بلکہ ماسکو سے پاکیشیا کے

 افکومت تک کے سارے را لطح ٹوٹ بھوٹ جائیں گے ۔ ببرطال و بناؤ كه آج كل حمارا اور ريد سكائي كارومانس كس نج پر بيخ يك ے '۔ عمران نے کہاتو سامنے بیٹھا مسکرا تا ہوا بلکی زیرو بے اختیار M

ا كي بار بچراس نے صفح پللنے شروع كر ديئے اور اكب صفح پر اس ك نظریں جم گئیں . بھراس نے ڈائری بند کر کے اسے میز پر ر کھا اور " تحری ایس کلب"...... رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز

" پاکشیا ہے۔ یس سرم ہولا کریں "..... دوسری طرف سے کہا

ا سلیو ۔ سوجانی بول رہی ہوں"..... چند کموں بعد قدرے كر خت اور چيختي هو ئي سي آواز سنائي دي ليكن آواز بهرعال نسواني تھي۔ " پاکیشیا سے علی عمران ایم ایس سی-ڈی ایس سی (آکسن) بول

رہا ہوں اور پاکیشیائی زبان میں سوجانی کا مطلب ہے کہ جس پر سو

نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

سنائی دی۔ بہجہ متر نم اور زبان روسیا ہی تھی۔

سکتی ہے " ..... عمران نے کہا۔

" او کے ۔ بے حد شکریہ"..... عمران نے کہا اور رسیور رکھ کر

اس نے ایک بار تھر وہ سرخ جلد والی ڈائری اٹھا لی اور اسے کھول کر

رسیوراٹھاکر اس نے تیزی سے منبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے۔

" با کیشیا سے علی عمران بول رہا ہوں۔ مادام سوجانی سے بات ہو

جان سے فداہو نابڑے اس لئے میں تم پر سوجان تو کیا بلکہ ہزار جان سے فدا ہو سکتا ہوں بشرطید تم اپنے گلے میں آئل لگا لو آ کہ حماری آواز کی کر تھی جو بقیناً گھے کی گراریوں کو زنگ لگ جانے کی وجہ

ے كرفت ہو كئ ہے -آئل لكنے سے زم يوجائے اور چر فہانى

اليے فارمولے جو انقلابی حیثیت رکھتے ہوں انہیں ہتھیاروں کی شکل UU چونک کر سیدها ہو گیا۔ دے کر وہ سریاورز کو فروخت کئے جاتے ہیں۔ان کے ہاتھ بے حال \* ريثر سكائي ـ اوه ـ كيا ـ كيا مطلب ـ وه تو انتهائي خطرناك لوگ لمبے ہیں۔ روسیاہ تو روسیاہ۔ ایکریمیا اور دیگر نتام بڑے بڑے ملکول 🔢 ہیں اور ان سے رومانس کیے ہو سکتا ہے " سید سوجانی نے من میں ان کی خفیہ سائنسی لیبارٹریاں موجود ہیں اور جیسے تم نے بناتے ہوئے کہا۔ كافرسان كاحواله ديا بے بقيناً كافرسان ميں بھى ان كى كوئى يه كوئى " میں نے سنا ہے کہ وہ کافرسان کے قریب جزیرے پر کوئی خفیہ لیبارٹری موجو دہو گی میں سوجانی نے جواب دیا۔ خصوصی ہتھیار بنا رہے ہیں جس کے لئے نوجوان لڑ کیوں کے خون 🖰 میں خمہیں تفصیل بتآتا ہوں سوجانی۔ اس کے بعد بات ہو کی ضرورت برتی ہے اور اس کے لئے وہ روسیاہ سے ضرور نوجوان گ"- عمران نے کہا اور بھریا کیشیا سے پھاس لڑ کیوں کے اغوا سے K لڑ کماں تہمارے ذریعے اعوا کرا رہے ہوں گے اور ظاہر ہے تم تر لے کر جزیرہ سروپ کی چیکنگ اور سا گوف سے ہونے والی تمام گفتگو E ا کیب ایک لڑکی کے لئے نوٹ بھی کروڑوں میں وصول کرتی رہتی ہو کے ساتھ ساتھ سار کو کی بتائی ہوئی باتیں بھی بتا دیں۔ گی اس لیئے رومانس بورے عروج پر ہو گا کیونکہ حمہارا رومانس صرف " اب بتاؤ كه بير سب كيابو رہا ہے۔ يه كون سا فارمولا ہے جس دولت سے ہے " میں عمران نے کہا تو دوسری طرف سے سوجانی ب اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ کے لئے اس قدر انسانی خون کی مستقل ضرورت پڑتی ہے اور گھاس کا حکر بھی جل رہا ہے"..... عمران نے کہا۔ " تم ادھرادھر کی باتیں کرنے کی بجائے سیدھی طرح بات نہیں " تم مجھے دو گھنٹے بعد دوبارہ فون کرنا"...... سوجانی نے اس بار

کر سکتے کہ خہیں ریڈ سکائی کے بارے میں معلومات چاہئیں۔ سنو۔ ا تہائی سنجیدہ لیج میں کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو وسے تو شاید میں اس کے بارے میں کسی کونہ بتاتی لیکن اب پرنس عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے رسیور رکھ دیا۔ عار منگ کو تو انکار نہیں کیا جا سکتا لیکن اصل مسئلہ کیا ہے۔ وہ بہ "كياآب كو ساركوكى دى بوئى تفسيل پرشك ہے" ..... بلك ریڈ سکائی تو بہت بڑی سطیم ہے اور بیک وقت کی ساٹ پر وہ کام زیرونے کہا۔ کرتی رہتی ہے ' ..... سوجانی نے کہا۔

« کس قسم کے کام ' ...... عمران نے کہا۔

" سار کونے جو کچھ بتایا ہے وہ سا گوف سے تو کسی حد تک بہتر سیمی سائنسی فارمولے یوری دنیا سے چوری کر کے ان میں ت ہے اور ایسی ریز ہو سکتی ہے جو انسانی خون خشک کر سکے لیکن پی M

مسکراتے ہوئے کہا۔ "آب كى اس سے واقفيت كيے ہو گئى" ..... بلك زيرونے كمللا تو عمران بے اختیار ہنس بڑا۔ \* تم سنو کے تو تمہیں یقین نہیں آنے گا۔ یہ تقریباً آنھ سال پہلے 🛘 ن بات ہے کہ میں ایک مثن کے سلسلے میں کام کر رہا تھا ہے یہ سوجانی ایک کلب میں کاؤنٹر پر کھڑی ہوئی تھی۔ انتہائی خوبصورت اور سمارٹ لڑی ہے لیکن اس کی آواز میں قدرتی طور پر انتہائی کر ختگی ہے اور اس کر ختگی کی وجہ ہے اس کا کوئی دوست یہ تھا۔ میں نے کاؤنٹر پر جا کر اس سے بات کی تو اس نے اپن آواز کو دانستہ نرم کر کے بات کرنے کی کوشش کی تو میں اس کا اصل مسئلہ سمجھ گیا اور <sup>5</sup> میں نے اس کی آواز کی کر ختگی کے اسے اتنے فائدے بتائے اور اس ے فائدے اٹھانے کی اسے ایسی ایسی تراکیب بتائیں کہ سوجانی ک آنکھیں پھٹ گئیں اور وہ اس قدر خوش ہوئی کہ اس نے میرا کام فوراً کر دیا۔اس کے بعد میں ایک بار پھر دہاں گیا تو معلوم ہوا کہ سوجانی 🕝 ب اس کلب کی مالکہ اور جنرل مینجر ہے۔ میں بے حد حمران ہوا کہ بنی جلدی یه کیے ہو گیا۔ میں اس سے ملنے گیا تو وہ بے حد خوش بوئی۔ اس نے تھے بتایا کہ اس نے مری تراکیب پر عمل کر ے مرف اچه کرخت بنا کر کلب کے مالک سے فون پر بات کی اور اسے بآیا کہ وہ ماسکو کی معروف لیکن انتہائی بدنام مجرم سکھ بول رہی ہے لیج کی مخصوص کر ختگی کی وجہ سے کام بن گیا اور مالک اس کل کو

بات کہ اس کے لئے سروپ جزیرے کو منتخب کیا گیا ہے اور بھ نائران نے وہاں کے بارے میں جو ربورث دی ہے اس سے مجھے شک بڑتا ہے کہ معاملات وہ نہیں ہیں جو بتائے جا رہے ہیں۔ ایسے بموں کی تیاری کے لئے تو انتہائی قیمتی مشیزی کی ضرورت ہوتی ہے اور نه صرف انتبائی قیمتی بلکه بے شمار مشیزی ہوگی اور ایسی مشیزی کو چند گھنٹوں میں بہرحال ا کھاڑا نہیں جا سکتا کہ ان کے نشانات تک نظریهٔ آئیں "...... عمران نے کہا۔ " ہاں ۔آپ کی بات درست ہے۔ یہ واقعی انتہائی اہم یوائنٹ ہے لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ آخر وہاں کیا ہو رہا ہو گا۔ جس ک لئے اتنی لا کیاں چاہیں " ..... بلک زیرونے کہا۔ " مرے خیال میں وہاں لڑ کیوں پر کوئی خاص تجربات کئے جاتے ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان تجربات کے لئے وہاں کی خصوصی گھاس بھی کام آتی ہو لیکن بہرحال اس کے لئے کسی بڑی مشیزی ک ضرورت نہیں ہے "...... عمران نے کہا۔ "كس قسم كے تجربات"..... بلك زيرونے كها-"یہی تو معلوم کرنا ہے "...... عمران نے کہا۔ "كيايه سوجاني معلوم كرلے كى" ..... بلك زيرونے كما-" ہاں ۔ یہ سوجانی ماسکو میں مخری کا سب سے بڑا نیٹ ورک علاتی ہے اور ایسی ایسی جگہوں پر اس کے مخر ہیں کہ ابھی جب یہ ربورك دے گي تو تم خود حران ره جاؤ گے"..... عمران ف

فارمولا وہ نہیں تھاجو سار کو نے بتایا ہے۔ یہ فارمولا ڈا کٹر کاروف کی سکو کی نمائندہ سوجانی کے ہائھ انتہائی کم قیمت پر فروخت کرنے پر میبارٹری کی تلاش کے دوران دستیاب ہوا تھا۔ یہ فارمولا انتہائی س آمادہ ہو گیا کیونکہ سکو کو انکار کرنے کا مطلب تھا کہ وہ خود بھی ہلاک ہو جاتا اور اس کا کلب بھی مرائلوں سے اڑا دیا جاتا۔ اس طرح "اس فارمولے کے تحت انسانی خون میں ایسی طاقت پیدا کر دی سوجانی صرف لیج کی کر ختگی کی وجہ سے کلب کی مالکہ بن محکی۔ انتہائی جاتی ہے کہ وہ جب وماغ میں سے گزر آ ہے تو دماغ کے تمام خلیات ترزمن کی مالکہ ہونے کی وجہ سے اس نے مخری کا نیٹ ورک قائم و جگا دیتا ہے اور اس کی وجہ سے انسانی دماغ مافوق الفطرت قو توں كرليا اوراب اس كاكام انتهائي وسيع پيمانے پر حل رہا ہے "۔ عمران ا حامل ہو جاتا ہے۔ کیونکہ کھے بتایا گیا ہے کہ عام طور پر کوئی بھی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار ہنس بڑا۔ بھر دو نسان اپنے ذمن میں موجو د خلیات کا صرف چوتھائی حصہ استعمال کھنٹوں تک وہ دونوں الیبی ہی باتوں میں مصروف رہے اور دو کھنٹے کرتا ہے اور جو لوگ تین حصے استعمال کر کیتے ہیں وہ جینیئس کے بعد عمران نے رسپوراٹھا یا اور موجانی کو کال کر ایا۔ " کچھ معلوم ہوا ہوجانی ".....عمران نے کہا۔ بملاتے ہیں اور بڑے بڑے یادگار کام کرتے ہیں۔ایسی ایسی انقلابی ایجادیں کرتے ہیں کہ حن کی وجہ سے دنیا میں انقلابی تبدیلیاں آ جاتی " ہاں ۔ اور تم حران ہو گے کہ سار کو کو بھی اصل بات کا علم نہیں ہو سکا اور نہ ہی اس سا گوف کو معلوم ہو گا جبکہ سوجانی نے میں جبکہ اس فارمولے کے تحت ذمن کے سو فی صد خطیئے استعمال اصل بات معلوم كرلى ب "..... موجاني في كما-میں لائے جا سکتے ہیں۔ اس طرح یه فارمولا انسانی ذہن کو سریم مائنڈ بنانے کا فارمولا " ظاہر ب جہارا كرفت لچه سنتے يى ريد سكائى والے سكائى س ہے اور ریڈ سکائی کویہ فارمولااس قدر پسند آیا کہ اس نے اس کی مدو زمین پرآ گئے ہوں گے " ….. عمران نے جواب دیا تو دوسری طرف ے سریم مائنڈ انسان تیار کرنے کا فیصلہ کر لیا لیکن اس فارمونے سے سوجانی ہنس بڑی۔ میں ڈاکٹر کاردف نے ایک ایسے مادے کے بارے میں لکھا تھاجو کسی " یہ بہت بڑی شظیم ہے۔ دہ تو موجانی کو الک محمح میں مسل کر نام قسم کی گھاس میں موجود ہوتا ہے اور اسے تازہ حالت میں رکھ سکتی ہے لیکن سوجانی کے آدمی وہاں بھی موجود ہیں جہاں ان کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ ریڈ سکائی نے تحقیقات کرائیں تو تصور بھی نہیں جا سکتا۔ سنو۔ کافرستان کے قریب سمندر میں جزیرہ سی گھاس کافرستان کے جزیرہ سروپ میں وافر مقدار میں پائی گئ۔ سروپ پر واقعی ڈاکٹر کاروف کے فارمولے پر ہی کام ہو رہا تھا لیکن یہ

سو فیصد حتی "..... سوجانی ف جواب دینے ہوئے کہا۔ " ہیڈ کوارٹر کہاں ہے ریڈ سکائی کا"...... عمران نے کہا۔ " ماسکو میں ہی ہے لیکن میں اس کے بارے میں کوئی تفصیل W ملیں نہیں بنا سکی۔ یہ مری بحوری ہے اس لئے آئی ایم سوری "-W سوجانی نے صاف اور دو ٹوک کیج میں بات کرتے ہوئے کہا۔

" او کے ۔ جتنا تم نے معلوم کر کے بتایا ہے یہی ہمارے کئے

بہت ہے۔ بے حد شکریہ " .... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور

اس کے ساتھ ہی اس نے رسیور رکھ دیا۔ " یہ کسیا فارمولا ہے عمران صاحب" ..... بلیک زیرونے کہا۔

" بہت زبردست آئیڈیا ہے بلک زیرو۔ اب دیکھو۔ اگر اس

فارمو لے کے تحت تنویر کے ذہن کے تنام خلیات کام کرنے لگیں تو مجہیں معلوم ہے کہ کیا ہو گا"...... عمران نے کہا۔ " كيا مو كا" ..... بليك زيرون حرت بجرك ليج مين كها اس

کے چہرے سے بی معلوم ہو رہاتھا کہ اسے واقعی عمران کی بات سمجھ " وه سريم جيشس اور انتهائي عقلمند مو جائے گا اور نتيجه يد كه وه

ت ے کے انتہائی اوٹی سے عہدے سے بٹ کر جوالیا کے براور عویز . على ترين عهد ، ير فائز بو جائے گا اور پير بينيڈ باہے كا راست ُس جائے گا" .... عمران نے کہاتو بلکی زیرونے بے اختیار ہنس

تجربات سے معلوم ہوا کہ یہ فار مولا مردوں کی نسبت عور توں پر زیادہ اثر کرتا ہے۔ چنانچہ لڑ کیوں پر اس کے تجربات شروع کر دیئے گئے لیکن ابھی تک وہ مکمل طور پر کامیاب نہیں ہو سکے کیونکہ خون بھٹ جا تا ہے اور لڑ کی ہلاک ہو جاتی ہے ۔ لیکن ببرحال وہ تین چوتھائی حد تک کامیاب ہو حیکے ہیں اور انہیں یقین ہے کہ وہ جلدی

سریم مائنڈ انسان بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے اور بچریہ فارمولا سر یاورز کو انتہائی بھاری دولت کے عوض فروخت کر کھتے ہیں ۔... سوجانی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا تو عمران اور بلک زیرو دونوں کی آنگھیں اس بھیب و غریب فارمو لے کی تفصیل سن کر حرت ہے بھیلتی جلی جاری تھیں۔

ويرى گذمو بانى - تم واقعى سوجانى بوليكن كيا تمهيس معلوم بوا ہے کہ اب وہ لوگ کہاں ہیں کیونکہ انہوں نے سروب جریرہ خالی کر دیا ہے"......عمران نے کہا۔ " ہاں ۔ ریڈ سکائی کے چیف باس نے یوری ونیا میں اس خصوصی گھاس کے بارے میں معلومات حاصل کیں تو اسے معلوم

ہو گیا کہ یہ گھاس نایال کے کسی جنگل جبے کراس وڈ کہا جاتا ہے میں بھی وافر مقدار میں موجو د ہے اس لئے اب وہ لوگ بقیہ کام وہاں کریں گے" ... موجانی نے کہا۔ " کیا یہ حتی اطلاع ہے "..... عمران نے کہا۔

سنائی دی ۔ "ایکسٹو"..... عمران نے مخصوص کیج میں کہا۔

" يس باس "...... جوليانے اس بار مؤد باند ليج ميں جواب ديے W

، مفدر، کیپٹن شکیل اور تنویر کے سابھ سابھ تم بھی تیار ہو جاؤ

مران کی سرکردگی میں تم نے ناپال جانا ہے ایک اہم کیس کے سلسلے میں۔ بریفنگ حمہیں عمران دے گا ...... عمران نے کہا اور

س کے ساتھ ہی اس نے رسیور رکھ دیا۔ "عمران صاحب مراخیال ہے کہ آپ کام مذہونے کی وجد ہے

" ارے - کیا بدشکونی کی باتیں کر رہے ہو۔ تمہارا مطلب ہے کہ

W

جب میں فارمولا کے کر واپس آؤں تو تم چمک وینے سے انکار کر دو"..... عمران نے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا۔ " یہ بات نہیں ہے عمران صاحب ۔ ویسے بھی اس مخصوص 🥝

فرمولے سے سیرٹ سروس کا کیا تعلق ہو سکتا ہے۔ اس سے کیا ة كده بهو كا" ..... بلك زيروني اس بار سخيده ليج مين كها ..

" کیا تم واقعی سخیدگی ہے یہ بات کر رہے ہوا .... عمران کے هج میں حبرت تھی۔

" ہاں عمران صاحب ۔ واقعی تھے اس فارمولے میں کوئی ایسی جیل محسوس نہیں ہو رہی کہ آپ باقاعدہ کیم لے کر وہاں جائیں '۔

خوا مخواہ اس کمیں پر کام کرنا چلہتے ہیں تہیں۔ بلیک زیرونے کہا۔

" کھر آپ نے کیا پروگرام بنایا ہے" ..... بلکی زیرو نے بنست

» جوامیا بول رہی ہوں". .... رابطہ قائم ہوتے ہی جوامیا کی آواز

" ليكن بقول سوجاني - يه فارمولا تو عورتون كو جينيس بنا سكتا

شبریوں کو اس فارمولے کے تحت جینیئس بنایا جاسکے "...... عمران

" آپ بغر اس فارمو لے کے سریم مائنڈ ہیں۔ تب بھی جوالیا کو

کوئی فرق نہیں بڑا تو تنویر کی ذہانت سے اسے کیا فرق بڑے گا ۔

بلیک زیرو نے کہا تو عمران نے اس طرح منہ بنا لیا جسے اس کا

"اب آپ کا کیا پروگرام ہے کیا آپ اس بھیب و عزیب فارمول

" ہاں بلکی زیرو سیہ فارمولا ہر حال حاصل کرنا ہو گا تا کہ اس پر مزید تجربات کر کے اسے کار آمد بنایا جاسکے اور پھریا کیشیا کے متام

کو حاصل کریں گے "...... بلکی زیرونے ہنستے ہوئے کہا۔

ہے اور اگر یا کشیا کی تمام عورتیں سر جینیس بن گئیں تو مرد بے جارے کیا کریں گے .... بلک زیرونے کہا۔

" مجے یالیں گے ۔ گو کی جھاڑ چھونک کریں گے اور کیا کریں گے "......عمران نے جواب دیا تو بلک زیرو بے اختیار ہنس پڑا۔

شاندار آئیڈیا یکخت ناکام کر دیا گیا ہو۔

" فارمولا عاصل کر لیں۔ پھر سوچیں گے "...... عمزان نے کہا اور

رسیوراٹھاکر اس نے تیزی سے نمر ڈائل کرنے شروع کر دیہے۔

بلک زیرو نے سنجیدہ کیج میں کہا۔

آفس کے انداز میں بجے ہوئے بڑے ہے کمرے میں ایک میز کے 5 یکھے ایک ادھز عمر روسیای ہیٹھا ہوا تھاساس کا آدھے سے زیادہ سر 🔾

گنجا تھا۔ چہرہ اس کے جسم کی مناسبت ہے چوڑا تھا اور پھرے پر تختی کے تاثرات منایاں تھے۔آنکھیں بڑی بڑی تھیں لیکن ان آنکھوں میں

چمک بھی ننایاں تھی۔ یہ ریڈ سکائی کاچیف باس ساجوف تھا جیے عام طور پر کنگ ساہوف کہا جاتا تھا۔ سامنے مزیر کئ رنگوں کے فون موجود تھے کہ اچانک سرخ رنگ کے فون کی تھنٹی بج اٹھی تو چیف

باس نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا اما۔ " يس "..... اس نے تيزاور تحکماند ليج ميں کما۔ " سناجو آپ سے بات کرنا چاہا ہے جیف " ...... دوسری طرف

ہے ایک مؤد بانہ مردانہ آواز سنائی دی۔ "سناجو "..... چيف نے حربت بجرے ليج ميں كمار

د کھاتی ہے جو بڑے سے بڑا ہتھیار اور کشرے کشر تعداد میں فوج بھی نہیں کر سکتی۔ اب تم خود سوچو کہ اگر کافرستان کے یاس بہترین سائنس دان، بهترین انحبنیرً، بهترین فلاسفرادر بهترین ایجنثوں کی کثیم

\* تہیں ذہانت کی قدر نہیں ہے۔ میکن ذہانت بہرعال وہ کھے کر

تعداد موجود ہو تو کیا ہو گا ۔عمران نے انتہائی سخیدہ کیج میں کہا۔ اوه ساوه سام میں آپ کی بات شبحہ گیا ہوں ساوہ سامیں اب مجھا ہوں۔ واقعی یہ فارمولا انتہائی اہم ہے۔اس سے ہم پاکیشیائیوں کو سریم مائنڈ بنا سکتے ہیں اور ہماری آئندہ نسل اس بے پناہ ذہانت ک

وجہ ہے یوری دنیا میں سب ہے آگے ہو گی۔ویری گڈ عمران صاحب آپ واقعی بہت دور کی سوچتے ہیں " ...... بلک زیرونے کہا۔ " اس لئے سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپن خاص رحمت ہے ذہانت کا کچے نہ کچے عنصر میرے دماغ کے اندر بھی پیدا کرویا ہے لیکن

جب سریم مائنڈ سوچیں گے تو پھر"..... عمران نے منہ بناتے میں اب انھی طرح مجھے گیا ہوں۔ میرا وعدہ کہ اس فارمولے ے بدلے آپ کو بلینک چنک ملے گا ۔۔۔۔ بلنک زیرو نے کہا تو عمران بے اختیار کھل کھلا کر ہنس پڑا۔

" تنهارا مطلب ہے کہ ببینک لینی سادہ کاغذ "..... عمران نے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار ہنس بڑا۔ میپ میے پاس پہنچی ہے وہ میں آپ کو فون پر سنوا ریتا ہوں "Ud" شاہونے کہا۔

" بال سنواة "..... چيف نے كہار

الله " کچه معلوم ہوا سوجانی ..... ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ پھر محد در جسر عرب نہ ایس ایک ایس مردانہ آواز سنائی دی۔ کھا

اس کا جواب جس عورت نے دیا چیف اس کی آواز میں موجود کر قتلی \* کی وجہ ہے فوراً پہمچان گیا کہ یہ واقعی سوجانی ہے ان وونوں کے

در میان کفتگو ہوتی رہی اور چیف ہو نٹ بھینچ خاموش بیٹھا یہ گفتگو سنتاریا۔

"آپ نے سن لی مید میپ چیف "...... گفتگو ختم ہونے کے بعد کا سابھ کی آواز سنائی دی۔

۔ "ہاں ۔ سوجانی نے ریڈ سکائی کے خلاف براہ راست مخبری یہ کر سے کے اپنی جان بچا کی ہے لیکن اسے مشن ایس ایم کے بارے میں ا

معلومات کہاں سے حاصل ہوئی ہیں "...... چیف نے کہا۔ ۔ " حرفہ میں سرای مراکلہ از یک سران آ

" جیف - میں نے اس پر انکوائری کی ہے اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ مشنز ریکارڈ روم کا انچارج سولروف سوجانی کا ایجنٹ ہے۔ اس نے بوری تفصیلات موجانی کو پہنچائی ہیں"...... شاہونے

ہیں۔ " اوہ سوری بیڈ سو لروف بھی مخبر ہو سکتا ہے تو بھر اور کس پر <sup>C</sup> اعتبار کیا جاسکتا ہے"...... چیدی نے کہا۔

ر کیاجا سکتا ہے"...... چیف نے اہا۔ " کھیج بھی پہلے اس بات پریقین نہ آیا تھا چیف سالیکن تھراسM " یس چیف" ..... دوسری طرف سے کہا گیا۔ "کراؤبات" ..... چیف نے کہا۔

" چیف سر میں طابع بول رہا ہوں۔ طار آفس کا انجارج

سناجو "...... چند محوں بعد ایک انتہائی مؤدیانہ آواز سنائی دی۔ " اوہ انچیا سکیا بات ہے ۔ کیوں کال کی ہے "...... اس بار چیف

نے قدرے زم لیج میں کہا۔ نے قدرے زم لیج میں کہا۔

" چیف ۔ آپ تحری ایس کی مادام ساجانی کو تو جانتے ہیں"۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔

"ہاں ۔ کیا ہوا ہے اے"...... چیف نے کہا۔

" چیف ۔ اس نے پاکیشیا کے انتہائی خطرناک ترین آدمی علی عمران کو ریڈ سکائی کے ایک مشن کے بارے میں معلومات دی

ہیں "..... سناجو نے کہا تو چیف بے اختیار اچھل پڑا۔ " کیا کہہ رہے ہو۔ موجانی الیما کیسے کر سکتی ہے۔ وہ کیسے ریڈ

" کیا کہد رہے ہو۔ حوجانی ایسا ملیے کر سمی ہے۔ وہ سے رید سکائی کے خلاف مخبری کر سکتی ہے"...... چیف نے انتہائی عصلے

بہت ہے۔ " چیف - اس نے ریڈ سکائی کے خلاف مخبری نہیں کی- ریڈ سکائی کے مشن ایس ایم کے خلاف مخبری کی ہے"...... دوسری طرف سرگائی کے

'' ۔ " پوری تفصیل بیاؤ۔ یہ انتہائی اہم ہے "…… چیف نے کہا۔ " اس حوجانی اور علی عمران کے درمیان ہونے والی گفتگو کی

مؤدبانه نتج میں کہا گیا۔ Ш ٔ تم کراس وڈمیں ایڈ جسٹ ہو گئے ہو یا نہیں اس چیف ہا کیا نے یو چھا۔ " الجمي الأجهت بورب بين چيف - آج صح بي تو بم يهان يجني ہیں " ..... دوسری طرف سے کہا گیا۔ "اس فارمولے پر مزید کتنا کام رہ گیا ہے" ..... چیف نے کہا۔ " باس ۔ ڈا کٹر کرائن مسلسل تجربات کر رہے ہیں۔ان کا کہنا ہے کہ اب وہ کامیانی کے کانی قریب پہنے چکے ہیں سازیادہ سے زیادہ دو ماہ اور لگیں گے "..... ڈبلیو ون نے کہا۔ " نایالی لا کیوں کے سلسلے میں کام مکمل ہو گیا ہے یا نہیں "۔ پنیف نے کہار " کیں چیف ۔ نایال کے دارالحکومت مانڈو کے ایک گروپ ہے بات جیت ہو رہی ہے۔ یہ گروپ مانڈو کا انتہائی طاقتور گروپ ہے۔ ج 'مید ہے کہ بات بن جائے گی "...... ذبلیو ون نے کہا۔ یا کیشیا سکرٹ سروس کو ہمارے فارمولے کے بارے میں تنفیلات کا علم ہو جا ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس فارمولے کو عاصل کرنے کے لیئے کراس وڈ پہنچ جائے۔ وہاں میں نے انتظامات تو لیے کر دیئے ہیں کہ وہ لوگ چاہے کچے بھی کر کنیں تم لو گوں تک نبیں پہنے سکتے لیکن اس کے باوجود میں وہاں سپیشل گروپ کو جمجوا

سولروف اور سوجانی کے درمیان ،ونے والی گفتگو کی بیب مجھ تک پہنچ گئ تو مجھے بقین آگیا"..... سٹاجو نے کہا۔ " اس سولروف کو غداری کی انتِمائی عمرت ناک سزا ملنی جاہئے "۔ چیف نے انتہائی عصلے کہج میں کہا۔ " حكم كى تعميل ہو گی چيف -ليكن كيا سوجاني كو اس كى كوئى سزا نہیں دی جائے گی"..... سٹاجو نے کہا۔ " سوجانی ہمارے بھی کام آتی رہتی ہے اور پھراس نے ریڈ سکائی کے خلاف مخری کرنے سے صاف انکار کر کے ثابت کر دیا ہے کہ وہ ہم سے غداری نہیں کر سکتی مگر اس کے باوجو داسے بہرعال اتنی س ضرور ملی چاہئے کہ اسے معلوم ہو سکے کہ ریڈ سکائی کے کسی مشن کے خلاف مخری کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے اس لئے تم اس کی ایک آنکھ نکال دو اور اے بنا دو کہ اے کس بات کی بید سزا دی جا رہی " ایس چیف سطم کی تعمیل ہو گی" ..... دوسری طرف سے کہا گیا تو چیف نے رسیور رکھ دیا اور ساتھ بڑے ہوئے سفید رنگ کے فون کار سیور اٹھا کر اس نے تیزی سے ہنر پریس کرنے شروع کر دیئے۔ " يس- وبليو ون سپيكنگ " ..... رابطه قائم بوت بي ايك مردانه آواز سنائی دی سه " چیف باس فرام دس اینڈ" ..... چیف باس نے کہا۔ یہ ہوں۔ انہیں جنگل میں کام کرنے کا وسیع تجربہ حاصل ہے اور وہ M " کیں چیف ۔ حکم "..... دوسری طرف سے اس بار انتمائی

کے بعد ایک اور نسوانی آواز سنائی دی۔

" مارگی۔ ڈیلیو ون ٹاپال کے کراس وڈ جنگل میں ایک لاگا فارمولے پر کام کر رہا ہے لیکن اس فارمولے میں پاکیشیا سکرین

سروس بھی دنچیں لے رہی ہے اور اے اس بارے میں تفصیلات بھی مل گئ ہیں اس لئے ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ کراس وڈ پہنے جائیں۔ تم

اپنے گروپ کو لے کر ناپال کے دارالحکومت مانڈو پہنے جاؤ۔ تمام ضروری آلات جو جنگل میں کام آ سکتے ہوں سابقے لیے جانا۔ مانڈو میں

بڑا مشہور ہو مل را ئل ہو مل ہے اس کا مالک اور مینجر مار من ہے اور مارٹن ہمارا آدمی ہے۔ کراس وڈ میں تمام انتظامات مارٹن کے ذریعے

بی کرائے گئے ہیں۔ مارٹن تہبیں کراس وڈ میں ڈبلیو ون تک پہلی دے گالیکن تم نے لیبارٹری کے اندر نہیں جانا بلکہ باہرے اس کی اس انداز میں حفاظت کرنی ہے کہ اگر پا کیشیا سیکرٹ سروس وہاں|

بینچے تو انہیں فوری طور پر ہلاک کر سکوت پیف نے کہا۔ " یس چیف - حکم کی تعمیل ہو گی ..... دوسری طرف سے کہا

" کیا تم پاکیشیا سیکرٹ سروس کے بارے میں کچھ جانتی ہو "۔ چف نے کہا۔

" نيل چيف - بهت الحمي طرح - ميں پا کميشيا ميں بھی دو سال تک روسیای ایجنٹ کے طور پر کام کر علی ہوں لیکن میرا ان سے نگراؤ<sup>0</sup> کبھی نہیں ہوا البتہ ان کے کارناموں کے بارے میں سنتی رہی

وہاں ایسے الات بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس کا ناتمہ یقین طور پر ہو سکتا ہے۔ سیشل گروپ کی چیف مارگ تم سے رابط کرے گی۔ کیاتم اے جانتے ہو" ..... چیف نے کہا۔

میں چیف سبب الحمی طرح جانا ہوں مسد ڈبلیو ون نے

ببرطال ڈا کٹر کرائن کو میری طرف سے کمہ دو کہ وہ جس قدر جلد ہو سکے اس فارمولے ایس ایم کو مکمل کرے اور تم نے بھی سکورٹی کے معاملے میں انتہائی ہوشیار رہنا ہے"...... چیف نے کہا۔ " ایس چیف " ...... دوسری طرف سے کما گیا تو چیف نے رسیور ر کھا اور بچر سیاہ رنگ کے فون کا رسیور اٹھا کر اس نے کیے بعد ویکرے چند شہریریس کر دیئے۔

يس چيف اي ايک نسواني آواز سنائي وي-" مارگ ہے بات کراؤ" ...... چیف نے کہااور رسیور رکھ دیا۔ چند نموں بعد فون کی تھنٹی ج اٹھی تو چیف نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھ

سیں <sup>،</sup> ..... چیف نے کہا۔ .. دوسری طرف سے مؤدبانہ آو ' مار گی لائن پر ہے چیف"....

> سنانی دی۔ " کراؤ بات "...... چیف نے کہا۔

« ہیلیہ چیف ۔ مارگی بول رہی ہوں"...... چند کمحوں کی خامو<sup>غ</sup>یا

ہوں ۔۔۔ مار گی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

سیشل گروپ مارگی کی سربراہی میں حمہارے پاس پہنچ رہا ہے۔ تم نے اے کراس وڈ میں ڈبلیو ون کے باس پہنچانا ہے۔ اوور اللہ

پھیف نے کہار . لیں چیف سیکن سپیشل گروپ کو کیوں بھیجا جا رہا ہے چیف W

اووران یا مار ٹن کے نبیج میں حدیث تھی۔ · کیونکہ اطلاع ملی ہے کہ پا کمیشیا سیکرٹ سروی اس فار و لے O

کے نئے کراس وڈ پینے رہی ہے۔اوور میں چیف نے کہا۔

ا پاکیشیا سیکرٹ سروس ہس کالیڈ ، علی عمران نامی آدمی ہے۔ اوور کے سام من نے کھا۔ " ہاں ۔ کیا تم انہیں جانتے ہو۔ اوور " ...... چیف نے چونک کر

" لين چيف – ان کا ايک خاص آد مي بگرم يهاں مانڈو ميں موجو و ہے وہ لوگ یہاں آئیں گے تو لاز ما اس بکرم سے رابطہ کریں گے اور بگرم کے کلب میں میرے مخبر موجود ہیں اس لئے مجھے لازماً ان کی آمد 🥝 کے بارے میں علم ہو جائے گا۔ اگر آپ اجازت ویں تو میں عمان

مانڈو میں ہی ان کا خاتمہ کرا سکتا ہوں۔اوور " ..... مارٹن نے کہا۔ " کس کے ذریعے کراؤ گے ساوور" ..... چیف نے کہا۔ " يہاں بے شمار اليے گروپ موجود ہیں چیف ۔جو ان کا خاتمہ کر دیں گے ۔اوور " ..... مارٹن نے کہا۔ " ليكن تم نے خود كسى صورت سلمنے نہيں آنا۔ در نہ وہ تمہارے

" اس کا لیڈر ایک انتہائی خطرناک ترین ایجنٹ علی عمران ہے۔ کیا ہے جانتی ہو تم میں جیف نے کھا۔ ا میں چینے ۔ اس عمران سے میں کئی بار مل چکی ہوں۔ یہ بظاہر التبائي احمق اور مسخره أدمي ب لئين دراصل وه خطرناك حد تك

ذہین اور شاطر آدمی ہے ۔ ... دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ " يبي على عمران بي وبال بعني لميم كاليدر بو كا اور ا تم في ناس طور پر نار گف بنانا ہے۔ معمولی می کو تا ہی کا مطلب تم جانتی ہو کیا ہو تاہے تہ ... چیف نے کہا۔

۔ یس چیف سالپ بے فکر رہیں۔ جنگل میں مارگی اور سپیشل گروپ کا مقابله پا کیشیا کی پوری فوج بھی نہیں کر سکتی۔ دو چار آد می کیا کر لیں گے ۔ .... مار گی نے کہا۔ " او کے ۔ تم فوراً روانہ ہو جاؤ"... ... چیف نے کہا اور رسیور رکھ کر اس نے میز کی دراز کھولی اور اس میں موجود ایک چھوٹالیکن جدید ٹرانسمیڑ نکال کر اس نے اس پرا کیپ فریکونسی ایڈ جسٹ کی اور اس کا

بٹن پریس کر دیا۔ " ملو \_ ملو \_ ملو مائى جيف كانگ \_ اوور " ..... جيف في بار بار کال دیتے ہوئے کہا۔ " پیں پہیف ۔ مارش انٹڈنگ یو۔اوور "…… چند کموں بعد ایک

انتهائی مؤد باند مرداند آواز سنائی دی -

الیں چیف محجے سامنے آنے کی ضرورت ی نہیں ہے اور اب

و اوے ۔ لیکن مار گی کے کراس وڈ چھنے سے مہلے تم نے کوئی

او کے ۔ اوور اینڈ آل اس جیف نے کہا اور اس کے ساتھ ہی

اس نے ٹرانسمیڑ آف کر سے اسے مسز کی وراز میں رکھا اور وراز بند کر

دی۔اب اس کے چبرے پر گہرے اطمینان کے ٹاثرات انجر آئے تھے

کیونکہ اے لقین تھا کہ جو سیٹ اپ اس نے کر دیا ہے۔اس سیٹ اب کے بعد یا کیٹیا سیرٹ سروس کی صورت کراس وڈ میں

آپ سے حکم سے بعد تو میں اس کام سے لئے بھی کوئی یارٹی ورمیان میں ڈال دوں گا اس طرح وہ بھے تک کسی صورت بھی نہ پہنچ سکیں

کرتے ہیں۔اوور \* . . . . چیف نے کہا۔

گے ۔ اوور ' .... مار ٹن نے کما۔

حرکت نہیں کرنی ۔اودر '… بیف نے کہا۔

کامیاب نہیں ہو سکتی۔

" يس چف - اوور" ... دوسري طرف سے كما كيا-

ا مک نوجوان تبزی سے ان کی طرف بڑھا۔

ہوں 💎 عمران نے حمیت بھرے کیجے میں کہا۔

Scanned By Wagar Azeem pakistanipoint

نے عمران کے قریب آ کر انتہائی مؤدبانہ لیجے میں کہا۔

Ш

نایال کے دارا کھومت مانڈو کے بین الاقوامی ایم پورٹ کے پبلک لاؤنج میں غمران اپنے ساتھیوں سمیت موجود تھا۔ عمران کے سابھ جولیا، صفدر، کیمیٹن شکیل اور تنویر کے علاوہ جوزف اور جوان بھی موجو رتھے۔ وہ ابھی یا کیشیا ہے آنے والی فلائٹ سے یہاں جہنے C

مرا نام نریندر ہے جناب اور مجھے بکرم نے بھیجا ہے ۔ یوجوان 🕇

مردانہ چہرہ سب سے معصوم اور بھولا بھالا نظر آئے وہی علی عمران

م نے ہمیں پہون کیے لیا جبکہ میں حمیں بہلی بار دیکھ رہا

تھے۔ ابھی وہ پبلک لاؤنج میں کھڑے ادھر ادھر دیکھر رہے تھے کہ أ

باس بكرم نے كما تھا كه ياكيشيا سے آنے والى فلائك ميں جو

" بھاٹک کھولو" ..... زیندر نے اس نایال سے کہا۔ " يس سر" ..... ناپالي نے مؤدبانه ليج ميں جواب ديا اور تيزي " اوکے ۔ حلو کہاں جانا ہے"...... عمران نے کہا۔ سے واپس مز گیا۔ تھوڑی دیر بعد پھائک کھل گیا اور نریندر سٹیشن · میرے پیچیے آئے ' ..... نوجوان نے کہا اور تیزی سے واپس مز ویگن اندر لے گیا۔ وہاں پورچ میں دونئے ماڈل کی کاریں موجود نعیں سنر پندر نے سٹیٹن ویگن ان کاروں کے پتھیے روک دی ۔ " آییے جناب" ..... نریندر نے کہا اور سٹیثن ویگن کا دروازہ کھول " حمهارے چیف کا نمائندہ" ... . عمران نے جواب دیا۔ ر وہ نیچ اتر آیا۔ وہ نایالی بھی پھائک بند کر کے واپس بورچ کی " يہاں نايال ميں مجمى شائندہ موجود ہے۔ يہاں يا كيشيا ك طرف آ رہا تھا۔ خلاف کیا ہو سکتا ہے " ..... جو لیانے حرت بجرے لیج میں کہا۔

سائيڈ بھانک کھلااورا میں مسلح نایالی باہرآ گیا۔

یہ یمبان کا ملازم اور چو کمیدار ہے جتاب۔اس کا نام پرشاد ہے۔ " يہاں عملی طور پر كافرستان كا ہولڈ ہے اس كيت كسى بھى وقت

انہوں نے ایک انتہائی ضروری کام کرنا تھا۔وہ آپ سے بعد میں

ملیں گے " .... نوجوان نے جواب دیا۔

یہ بگرم کون ہے"۔ جو لیانے پو چھا۔

وچھنا بڑتا ہے۔ چیف بھی اتنا کہہ کر فارغ ہو جاتا ہے کہ عمران تہیں بریف کر دے گااور یہ پروں پر پانی ہی پڑنے نہیں دیتا"۔ تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ " میں نے جہیں کب پروں پر پانی ذائے سے منع کیا ہے۔ بولو۔ ب منع کیا ہے ''.... عمران نے کہا تو سب بے اختیار ہنس پڑے ۔ " تو پھر بتاؤ کیا مشن ہے" ... " تنویر نے کہا۔ "اگر تم نے میں بات پر یقین مذکیا تو پھر کیا ہو گا" ..... عمران یہ کیے ہو سکتا ہے کہ حمہاری بات پر یقین نه کیا جائے "مہولیا ے حرت تھرے کیجے میں کہا۔ ۔ تو پھر سنو۔ چیف چاہتا ہے کہ سیکرٹ سروس کے نتام کواروں بشادیاں کروا دے لیکن اس سے پہلے ان کے خون میں ایسی کیمیائی میمیاں پیدا کر دی جائیں جس سے ان کے دماغ کے تنام خلیات الم كرنے لگ جائيں اور وہ سر جينيئس دوسرے لفظوں ميں سريم نی اس کئے جو بچے پیدا ہوں گے وہ بہادری میں بھی یکنا اور دماغی طور میں سیر جینیئس ہوں گے ۔یہ بچ جب بڑے ہوں گے تو سیکرٹ اوی نے ارا کمین کو ہلاک کر دیا جائے گا اور یہ نوجوان نسل

یہ استانی بااعتماد آدی ہے۔ کوشی میں آپ کے مطلب کی ممام چھزیں پہنیا دی کئی ہیں سلیے میں آپ کو و کھاؤں " نسندر نے کما اور بچروہ پرشادے مخاطب ہو گیا۔ " پرشاد۔ یہ باس کے وہ مہمان ہیں جو پاکشیا سے آئے ہیں۔ تم نے ان کی ضرمت کرنی ہے ۔ نے بندر نے اس نایال سے مخاطب نایالی پرشاد کے س جناب به میں آپ کا خادم ہوں 🗀 جھیکاتے ہوئے انتہائی مؤدیانہ نجے میں کہا۔ " حلو الک تو خادم ملاء ورند يهان تو جس سے بات كرو وري مخدوم بن جاتا ہے" ۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہااور تچرمز کر نہ ندر کے پیچھے عمارت کی طرف بڑھ گیا۔ کو تھی واقعی شاندار اندا میں تعمیر کی گئی تھی اس میں نا صرف ملبوسات موجود تھے بلکہ منایہ اپ كاجديد ترين سامان اور انتبائي حساس اسلح سميت عام اسلى سب " اب مجھے اجازت دیجئے ۔ باس بکرم جد ہی آپ سے ملاقات ۔ اپنٹر بو جائیں ۔آپ سب تو دلیے بھی سیکرٹ سروس کے ارکان مبس ہے حاضر ہوں گے '' فریندر نے کہااور عمر ان کے سر ہلانے پر ان مزا اور بیرونی وروازے کی طرف بڑھ گیا۔ فران اپنے ساتھیو ] سمیت سٹنگ روم میں بیٹھ گیا۔ سیمی ہر بار مسلد ہوتا ہے کہ بار بار بھکاری بن کر اس سے سر جیسیس اور بہادر سیر سروس ہو گی۔ یہ اصل

منصوبه فآبار بينا چيف کان به ممان بينه جيب انجيزه يڪومين کينه بغرم کی آواز سنانی وی په ا تو اس کے لئے تایال آنے کا آبیا فائدہ 🔧 صفدر 🗕 عيلو تم في بي - فهاري أوال الما والماقات و ملاقات و كي عمران للا مسلًہ اتنے ہوئے کیا۔ صفد، سمیت سب کے چروں پر ایسے تاثات نے طزیہ کھیج میں کہا۔ تھے کہ انہیں عمران کی بات کا ایک فیصد بھی بقین نہیں کیا تھا او " آئی ایم موری عمران صاحب سراسل میں آپ کے ہی سکے تھی بھی ایسی ہی بات جو ان کے نئے لیٹین کے قابل ہی نہ تھی۔ ي الحجازوا تحاسيهان الك كروپ مناشجة في أُولِّ وپ كهاجا ما جهه کہا تو یہی جاتا ہے کہ نایالی نؤ کیاں بے حد بہادر ہوتی ہیں و سمانی خوفناک پیشہ ور قاعلوں کا اب عبدا سے آپ کے خلاف . آبيا گيا تھاليكن مجھج اطلان مل كئي ۔ د. آلو كروپ كا چيف ڈر گو سرا « لیکن پورتو چی<u>ف</u> یوری سیکرٹ سروس بو پیران <sup>بخ</sup>رود دیم**آ**۔ جس مترین دوست رہا ہے۔ میں نے اے نو ن کر کے کہا کہ کہ ہوگا تعمانی، چوہان، صدیقی اور نعاور تو ساتھ نہیں آئے س<sup>ا</sup>ن کی جگہ آب موے مہمان میں اس لئے وہ سامنے ، آئے جس پر ڈر گونے کہا ک جو زف اور جوانا کو لے آئے ہیں ۔۔۔۔ مندر نے کہا۔ ا ند اس نے بکنگ کرلی ہے اس دور تھے نہیں ہٹ سکتا ورد جوںیا کو جو اس نے ساتھ تھیج دیا ہے۔ جولیاان کے لئے انتخا ئ کے گروپ کی ساکھ خراب ہو جائے گی جس پر میں نے اے کہا اسانی ہے کر لے گی " ..... عمران نے جواب دیا۔ ۔ فوری طور پر وہ ہاہتہ اٹھا لے۔ پھر بات چیت میں کوئی فیصلہ کر " حمبیں سوائے بکواس کرنے کے اور بھی کچھ آتا ہے" ی کے سیخنانچہ اس نے وعدہ کرانیا کہ وہ اپنے گروپ کو ایئر پورٹ. نے یکھنتا بھاڑ کھانے والے کیجے میں کہا۔ نسیں کھیجے گا اور منہ ہی آج کوئی کارروائی کرے گا۔ میں نے نسیندر کو و یکھا۔ میں تو <u>س</u>لم ہی کہہ رہا تھا کہ میری بات پر کسی کو تقی ف کے پاس بھجوا دیا اور خور ذرگو سے بات کرنے علا گیا۔ بوی نہیں آنا۔ اب بولو<sup>س</sup> عمران نے کھااور پھراس سے پہلے کہ مر المظل سے اس نے صرف اتنا تسلیم کیا ہے کہ وہ کل مسح تک کوئی کوئی بات ;وتی فون کی گھنٹی نج اٹھی اور عمران نے ہاتھ بڑھ روائی نہیں کرے گا۔اس کے بعد وہ آزاد ہو گا۔میں نے اسے بتایا ر سيور اثمها نهاسه - اس كاسارا كروپ بھى ختم ہوسكتا كالين اس في مرى بات كا ۔ یس ہے عمران نے کہا۔ ۔ منایا۔ بہرحال میری اصل کو شش تو یہی تھی کہ کمی طرح اس » بنرم بول رہا ہوں عمران صاحب<sup>»</sup> نی کا پتہ حلایا جائے جس نے اسے بک کیا ہے ٹیکن آپ جانتے ہیں

عمران صاحب ۔ اگر آپ نے اسے تھردا تو سے تک کا معاہدہ ختم اللہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس سے پلا آپ مری بات مان لیں اللہ ۔ . . بگر کی اللہ منت بجرے لیج میں کہا۔ نے منت بجرے لیج میں کہا۔ '' میں حمہاری بات کے خلاف کچھ نہیں کرنا چاہتا۔ صرف

یں سہاری بات سے حلاف چھ نہیں کرنا چاہا۔ صرف معلومات کے لئے کو چینا چاہتا ہوں ' ڈر گو اور اس کے گروپ کا ڈارائی کلب ہے۔ مانڈو کی شاہراہ P

گارسان پر واقع ہے یہ را کی کلب انتہائی تھر ؤ طاس انداز کا کلب ہے۔ Q ذرگو اس کا مالک ہے اور اس کلب کے نیچ تہد خانوں میں ڈر گو اپنے نَروپ کے ساتھ رہما ہے لیکن ان تہد خانوں میں کوئی نہیں جا سکتا۔ S

نہ کو خود کسی سے نہیں ملنا اور نہ ہی اس کے گروپ کے آومی ملتے ۞ میں "..... بکرم نے کہا۔ ۔۔۔

ں ..... برم کے ہما۔ "گروپ کتنے افراد پر مشتمٰ ہے'' .... مُران نے پو چھا۔ " اُن کُک کر علان آرم اوا کہ بعد در سر برسوز کر ہے۔

" ڈرگو کے علاوہ آمنے افراد ہیں جو دنیا کے انتہائی چھنے ہوئے ج غنڈے، لڑاکا اور خوفناک قاتل ہیں "…… بگرم نے جواب دیا۔ " تم نے ذرگو ہے کہاں ملاقات کی تھی"…… عمران نے یو تھا۔

تم نے ذر کوے کہاں ملاقات کی تھی"...... عمران نے پو تھا۔ میرے لئے اس نے خصوصی احکامات دیئے تھے اس لئے تھے نیچ تہہ خانوں میں لے جایا گیا تھالیکن میری آنکھوں پر پی باندہ کر لے جایا گیا تھا اور تجرای حالت میں میری والپی ہوئی تھی"۔ بکرم

' او کے ۔ ٹھنیک ہے لیکن ہم ای پوائنٹ پر رہیں گے اور مہاں M

کہ ایسے لوگ اسل پارٹی کے بارے میں ہوا بھی نہیں گینے دیتے۔
اس سے آج رات تک تو آپ محفوظ ہیں لیکن جس سے جیلے جیلے آپ ا
د صرف میک آپ تبدیل کرنے ہوں گے بلد اباس بھی بدل لیں
اور چر آپ کو اس کو نمی کے خلید راستوں سے نکال کر ایک او
پوائنٹ پر جہنچا دیا جائے گا جہاں آپ محفوظ رہیں گے۔ میں نے اتر
لیے فون کیا ہے کہ آپ کو تفصیل بنا دوں".... بکرم نے جواب
دیتے ہوئے کیا۔

'' یہ ڈر گو کہاں ہو تاہے'' … عمران نے پو چھا۔ '' اوہ عمران صاحب سید انتہائی خطرناک گروپ ہے۔ میں نب چاہتا کہ آپ اس سے نگرائیں'' … بکرم نے کہا۔

میں خود بھی نہیں چاہتا کہ میں فضولیات میں اٹھا رہوں ہے۔ جمہاں چیپ کر ہیٹھنے نہیں آئے اور ویسے بھی مانڈو میں ہمارا کو مثن نہیں ہے۔ ہم نے کراس وذجانا ہے۔ وہاں کے بارے میں نے کیا کیا ہے ۔۔۔۔۔ عمران نے خشک کیج میں کہا۔

ے ما میاہے میں جار قبیلے رہتے ہیں جن میں ہے۔ "کراس وڈ میں چار قبیلے رہتے ہیں جن میں سے نار گی قبیلہ سے سے ہزا اور طاقتور قبیلہ ہے۔اس کے سروار کا نام کامبو ہے۔ میں ۔ کامبو کو اکیا خاص آدمی کے ذریعے بلوایا ہے۔وہ کل مانڈو پہنچے گا : اس سے بات ہوگی" ...... بکرم نے جواب دیا۔

" ٹھیکی ہے۔اب بناؤ کہ یہ ڈر گو کہاں موجو د ہے"......عم یا نے جواب دیا۔ ''اوکے سا

عمران نے انتہائی خشک نہجے میں کہااور رسیور رکھ دیا۔

ے سمندر میں واقع ایک جزیرے سروپ میں کیا جا رہا تھا۔ ان <sub>ال</sub> تجربات کے لئے پاکیشیائی لڑ کیوں کو اعوا کر کے وہاں لے جایا جا رہا ا تھا۔ پھر جب سینک کھر ز نے وہاں ان لڑ کیوں کو اعوا کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی تو سروپ جزیرے سے سیت اب ختم کر کے W عبان نایال کے جنگل کراس وؤسی اس فارمولے پر کام شروع کیا گیا -

ہے"...... عمران نے انتہائی سخیدہ کیج میں تفصیل بتاتے ہوئے

· کیا روسیای حکومت اس فارمولے پر کام کر رہی ہے "۔ صفدر K

نے حرت تھرے کیج میں کہا۔ " نہیں۔ روسیاہ کی ایک پرائیویٹ بین الاقوامی شظیم ہے ریڈ سکائی۔ وہ اس فارمو لے پر کام کر رہی ہے۔ دہ الیے فارمولوں پر کام ج

کر کے انہیں سیر ہاورز کو فروخت کرتی ہے "...... عمران نے جواب دینتے ہوئے کہا۔ " لیکن بیہ فارمولا وہ روسیاہ میں بھی تو مکمل کر سکتے تھے اس کے

لئے کافرستان کے جزیرے اور اب نایال کے جنگل میں کیوں کام کما جارہا ہے اس اس بار کیپٹن شکیل نے کہا۔ " اس الح كد اس فارمول ميس كوئي خاص قسم كى كھاس كام أتى ہے اور یہ کھاس سروپ جرمیرے پر موجو د تھی یا کراس وڈ جنگل میں 🔾

ہے "...... عمران نے جواب دیا تو سب نے اثبات میں سربلا دیہے ۔ " عمران - میں تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ یہ طے شدہ بات ہے۔

ہے کسی اور جگہ نہیں جائیں گے۔ تم اس سردار کو یہیں لے آنا'۔

" تم لوگ یہیں تھیرو۔ میں جوزف اور جوانا کے ساتھ جا کر اس ڈر گو ہے دو چار باتیں کر آؤں '۔۔۔ عمران نے رسیور رکھ کر اٹھتے

م ہم بھی ساتھ جائیں گے"..... جوالیانے کہا۔ " اس کی ضرورت نہیں اور نہ ہم نے وہاں کوئی نتاشہ کرنا ہے۔

میں صرف اس ڈر گو ہے وہ پارٹی معلوم کرنا چاہتا ہوں جس کی اس نے بانگ کی ہے کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ ہماری مہاں آمد ک بارے میں پہلے سے انہیں معلوم تھا اور انہوں نے ہمیں روکنے ؟ مجربور انتظام کر رکھا تھا۔ جبکہ چیف نے اچانک اس مشن پر کام

کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور میں یہی بات معلوم کرنا چاہتا ہوں ک چیف کے اس فیصلے کی اطلاع ان لوگوں تک کسے پہنچی ہے۔ عمران نے خشک کہج میں کہا تو سب نے اثبات میں سربلا دیئے۔ <sup>۔</sup> عمران صاحب ۔ آپ نے جو مشن بتایا ہے کیا وہ واقعی درست

م باں ۔ اس حد تک کہ ہمیں کراس وڈ نامی جنگل میں جا ک روسیا ہی گروپ ہے ایک فارمولا عاصل کرنا ہے جو روسیاہ کے ایک

سائنس دان ڈاکٹر کاروف کی ایجادہ اس فارمولے سے سرچینیشر لوگ میار کے جانے مقصود ہیں۔ پہلے اس فارمولے پر کام کافرستان

ناموش بیٹے ہوئے تنویر نے اچانک بڑے فیصلہ کن لیج میں کہا تہ عمران ہے افتتیار مسکرا دیا۔
" ٹھیک ہے ۔ آؤ "...... عمران نے اٹھتے ہوئے کہا تو تنویر کا سہ ہوا چہرہ یکفت کمی ایک جھٹک ہے ایک کھڑا ہوا۔
تھوڑی دیر بعد وہ چاروں ایک کار میں سوار راک کلب کی طرف بڑھے چہ جا رہے تھے۔ عمران چو نکہ جا کئی بار مانڈو آ چا تھا اس لئے اسے مانڈو کے بارے میں سب کچے معلوم تھا۔ اس وقت کارکی ڈرائیونگ سیٹ پر عمران موجود تھا۔ سائیڈ سیٹ پر تنویر اور عقبی سیٹوں پہ جوزت اور جوانا بیٹھے ہوئے تھے۔ ان سب کی جیبوں میں صرف مشین پیش تھے۔

" ہم نے اس ڈرگو سے پوچھ گھے کرنی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنا "…… عمران نے تنویر سے مخاطب ہو کر کہا۔

" مجیے معلوم ہے" ...... تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا اور عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ تھوڑی ویر بعد ان کی کار راک کلب کے کمپاؤہ گیٹ میں مڑی۔ یہ ایک منزلد عمارت تھی۔ ایک سائیڈ پر پارکنگ بنی ہوئی تھی لیکن اس میں کاروں کی تعدادے عدکم آن۔ عمران

تنویر نے مقامی میک اپ کر لئے تھے جبکہ جوزف اور جوان دونوں اپنے اصل چروں میں ہی تھے۔ عمران نے کار روکی اور چرجب سب نیچ اتر آئے تو اس نے کار کو لاک کیا۔ کلب میں آنے جانے وا۔ واقعی مقامی غنڈے تھے۔ ان میں عورتیں بھی شامل تھیں لیکن او

اپنے انداز ہے ہی گھٹیا طبقے کی نظرآ رہی تھیں۔ عمران اپنے ساتھیوں

سمیت بال میں داخل ہوا تو بال مردوں اور غور توں سے بحرا ہوا تھا۔ وہاں ہر قسم کی منشیات تھلے عام استعمال کی جاری تھیں اور گھینیا

دبال ہر سن کی کسیٹ سے عام '' ممال کی جارہی سیں اور حدثیا شراب کی بو پورے بال میں پھیٹی ہوئی تھی۔چار تنو مند غنذے ہاتھوں میں مشین گئیں اٹھائے چاروں کونوں میں موہود تھے۔ایک

طرف کاؤنٹر تھا جس کے پیچے دو غنڈے نناأولی موجو د تھے جن میں سے ایک ویٹرز کو سروس دینے میں مصورف تھا جبکہ دوسرا دیسے ج

سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا اس طرح ہال کا جائزہ لے رہا تھا جیسے اسے کا عہاں سروے کے لئے کھڑا کیا گماہو۔

ہیں مرک ہے کے سرمیں میں اور " ڈر گو ہے کہو کہ سماندیں ہے گومو اپنے ساتھیوں سمیت آ ہیں ہے "…… عمران نے قریب جا کر غنڈوں کے مخصوص انداز ادر لیجے

ہے۔ .....ہران سے ترقیب بعا از عمدوں سے معموس انداز اور ہے میں کہا۔

" چیف باس کسی سے نہیں ملآ۔ چاہے وہ کنگ ہی کیوں نہ ہو ہے تم کلب کے ہنجر کار سن سے مل کو "...... اس غنڈے نے منہ بناتے ہوئے کہا۔

" کہاں بیٹھتا ہے کارین "...... عمران نے کہا۔ " دائیں ہاتھ راہداری میں "......اس غنڈے نے جواب دیا۔ " کا نتی یا ناکل امیر تھے اور اس اس عند

' کیا نیچ جانے کا راستہ بھی اس راہداری سے ہی ہے '' عمران <sup>C</sup> نے کہا تو وہ عندہ بے اختیار چونک بڑا۔ نے کہا تو وہ عندہ بے اختیار چونک بڑا۔

کہا تو وہ عندہ بے اعتبار چو نگ چا۔ " نیچ جانے کے لئے سکیا مطلب"...... غنڈے نے پہلی ہار سیٹے ۱۱

ساتھیوں کو دیکھ کر رسیور رکھتے ہوئے انتہائی کرخت لیج میں کہا۔ " مہمارا نام کارسن ہے اور تم اس کلب کے مینجر ہو " ...... عمران W نے بڑے کھلنڈ رے سے لیج میں کہا۔ " بان - مگر تم كون ہو - كيوں آئے ہو" ..... كارس نے جوابللا " ہمیں کاؤنٹر سے مہارے پاس بھیجا گیا ہے۔ ہمارا تعلق سر م اندیں سے ہے۔مرانام کومو ہاور یہ مرے ساتھی ہیں۔ہم نے م ڈر گو ہے مل کر ایک بڑے کام کی بکنگ کر انی ہے "...... عمران نے <sub>K</sub> بڑے اطمینان مجرے لیج میں کہا۔ " كىيى بكنگ"..... كارىن نے چونك كريو جھار " يہاں کچھ اہم افراد کو ہلاک کرانا ہے۔ منہ مانگا معاوضہ دیں گے"...... عمران نے کہا۔ \* اوه الچهاسبینهمواور تحجه بیادَ سبئنگ میں کر تا ہوں سیصف نہیں کر تا ہو لو "..... کار سن نے کہا۔

" کیا یا کیشیا ہے آنے والے افراد کو فنش کرنے کی بکنگ بھی تم نے کی تھی '۔۔۔۔۔ عمران نے کہا تو کارسن بے اختیار اچھل پڑا۔ "كيا- كيا كه رب مو-كيا مطلب- تميس كيے اس بارے س معلوم ہوا ہے "... کارسن کے لیج میں حمرت تھی۔ " اسی وجہ ہے تو ہم سمراندیس ہے یہاں آئے ہیں کیونکہ جو لوگ پاکیشیائیوں کے خلاف بکنگ کر سکتے ہیں وہ ہمارا کام بھی کر سکتے

یر باندھے ہوئے باتھ کھولتے ہوئے کہا۔ " ہو سکتا ہے کارسن حمہارے چھے سے بات کرے اور وہ ہمیں نیچے اپنے آفس میں بلوالے ۔اس لئے یوج پر رہا ہوں "...... عمران نے بڑے اطمینان تجرے کیج میں کہا۔ " محجمے نہیں معلوم ".....اس نے جواب دیا۔ " آؤ "..... عمران نے راہداری کی طرف مڑتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے کہااور بھر راہداری میں داخل ہو کر وہ آگے بڑھے جہاں دو مسلح غنڈے موجو دتھے اور ایک کمرے کا دروازہ بھی تھا۔ البتہ راہداری کے آخر میں دیوار تھی۔ " ہمیں کارس سے ملنا ہے۔ کاؤنٹر سے ہمیں مجیجا گیا ہے "۔ عمران نے ان مسلح غنڈوں سے مخاطب ہو کر کہا۔ " تھیک ہے ۔ جاؤ " ..... ان غنڈوں نے ایک طرف بٹتے ہوئے کہااور عمران نے دروازہ کھولااور اندر داخل ہوا۔ یہ ایک خاصا بڑا کرد

تھا جس کے آخر میں ایک بڑی ہی میز تھی جس کے بچھے ایک گینڈے بناآدمی بینها ہوا تھا۔اس کا سر چھوٹا تھا اور تنگ پیشانی تھی اور سر پر بالوں کی ٹو کریاں ہی رکھی نظرآ رہی تھیں۔آنکھوں میں تیز چمک تھی۔ اس کے چبرے پر زخموں کے آڑھے ترجھے مندمل نشانات ک تعداد بھی خاصی تھی۔وہ فون کارسپور کان سے نگائے کسی ہے باتس کرنے میں مصروف تھا۔ " کون ہو تم " ..... اس نے عمران اور اس کے پیچے اس کے

166

ہیں "...... عمران نے جواب دیا۔ " تم ای بات کرو مسٹر گومو۔ فضول باتوں کے لئے میرے یاس وقت نہیں ہے ..... کار سن نے کہا۔ " سوال کا جواب دینے پر آگے بات ہو سکتی ہے اور جواب دینے میں کتنا وقت لگتا ہے "...... عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ " نہیں۔ان کے خلاف بکنگ چیف نے براہ راست کی ہے"۔ کارسن نے جواب ویا۔ " تو پچر ہمیں چیف تک پہنچا دویا اسے یہاں بلا لو"...... عمران " دونوں باتوں ناممکن ہیں اور سنو۔ میرے پاس واقعی وقت نہیں ہے اس لئے جو کچھ کہنا ہے جلدی سے کمد ڈالو "..... کارس نے اس بار بڑے جارحانہ کیج میں کہا۔ "جوزف - تم وروازه بند كروو اورجوانا- تم اس كارس ب معلوم کر د جبکہ میں خو د چبک کرتا ہوں۔ کھیے بقین ہے کہ یہاں سے لازماً كوئى مذكوئي خفيه راسته تهه خانون مين جاتا ہو گا\*..... عمران نے پاکیشائی زبان میں کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ میز کی سائیڈ ہے ہو کر عقبی طرف موجو د دروازے کی طرف بڑھ گیا جبکہ جوزف نے مڑ کر بھاری دروازہ لاک کر دیا۔ کمرہ ساؤنڈ پروف تھا۔ " يه سيد كيا مطلب سيد كياكر ربي بوساد حرآؤ"...... كارس في یکخت ایک جھٹکے ہے اٹھتے ہوئے کہالیکن دوسرے کمجے وہ چیختا ہوا میز

کے اوپر سے گھسٹ کر میز کے سامنے فرش پر آگرا جبکہ عمران نے دروازہ کھولا اور دوسری طرف موجو د کمرے میں داخل ہو گیا۔ کمرہ مجمونا ساتھا اور بیڈر روم کے انداز میں تجا ہوا تھا۔ دوسری طرف W

مچمونا ساتھا اور بیٹے روم کے انداز میں تجا ہوا تھا۔ دوسری طرف W دروازہ تھا۔ عمران اس دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے دروازہ کیری ساتھا۔

روازہ تھا۔ عمران اس دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے دروازہ <sub>ال</sub> تحولا تو ہے اختیار چو نک پڑا کیو نکہ دوسری طرف سیڑھیاں نیچے جارہی تعمیں جو کافی گہرائی میں پہنچ کر اکمیہ دروازے پر ختم ہو رہی تھیں۔ نروازہ بند تھالیکن عمران دروازے کی ساخت دیکھ کریں، شجھ گرار

رمیان میں چھے قالمین پر شریصے موجھے انداز میں چراہوا تھا۔ "کچہ معلوم ہوا"...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ " میں ماسٹر۔اس نے بتایا ہے کہ عقبی کرے سے سیڑھیاں نیچے په کرتہہ خانے کے دروازے پر پہنچتی ہیں لیکن دروازہ اندر سے کھل

سَلَتِ ..... جوانانے جواب دیا۔ ' مُصکِ ہے ۔ آؤ "..... عمران نے کہا اور واپس مز گیا۔ تموزی یر بعد وہ سب سردھیاں اترتے ہوئے اس دروازے تک پہنچ گئے ۔ روازے کے درمیان لاک کا سوراخ موجود تھا۔ عمران نے جیب

ہے مشین پیٹل نکال لیا۔ " سب اپنے اپنے مشین پیٹل نکال لو اور تنیار رہو۔ ہم نے صرف " ک مدین کے سیار میں اور سال سے اس کا کروں کا میں کا سے اس کا کہ میں کا میں کا کہ میں کا کہ میں کا کہ میں کا ک

۔ کو کو زندہ رکھنا ہے باتی سب کو ختم کر دینا ہے اور ڈر گو ب<u>قین</u>اً کسی m

نیم دراز ایک لمبیے قد اور بھاری جسم کا آدمی موجود تھا۔اس کے ایک باتھ میں شراب کی بوئل تھی جبکہ دوسرے ہائتے میں اس نے ایک سالہ پکڑا ہوا تھا۔عمران کے اچھل کر اندر داخل ہوتے ہی وہ ایک

جھنگے سے سیوحا ہوا۔ اس کے جبرے پر شدید ترین حمرت کے W ''ڈات انجرآئے تھے۔ یو آل اس کے باتھ سر محمد درکہ نوگ گڑ

آخرات انجر آئے تھے۔ بو آل اس کے باتھ سے چیوٹ کر نینچ کر گئی۔ تمی۔

محی۔ " تم سے تم سے کون ہو سیماں کیسے آگئے ہو۔ کیا مطلب ۔ ....

دی نے انتہائی حمرت بحرے لیج میں کہا۔ مجہارا نام ڈر گو ہے " ..... عمران نے انتہائی سرد لیج میں کہا۔

من مہارا نام ڈر کو ہے "...... عمران نے انتہائی سرد کیج میں کہا۔ " ہاں ۔ مگر تم کون ہو اور مہاں تک کیسے "کُنْ گئے "...... اس بار س آدمی نے سنجھلے ہوئے لیج میں کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے

و موں کے بیاد ہوں ہوا۔ اس کونا کا اور اسالہ سامنے میں پکڑا ہوارسالہ سامنے میوپر پیچ دیا۔ "لینے ماہتے جسوں سے اس کرنا کا گریہ

۔ '' لینے ہاتھ جیبوں سے باہر رکھنا ڈر گو۔ میں نے تم سے صرف چند ان کرنی میں ورمہ'' کے ان نے انتہال کر یہ کچر میں کی اند

: تیں کرنی ہیں ورنہ " ...... عمران نے انتہائی سرد کیج میں کہا۔ ای نے جوزف اندر داخل ہوا۔ اس کے پیٹچے جوانا تھا اور ان دونوں کو جھ کر ڈرگو کے بچرے پر حمرت کے ناترات مزید بڑھ گئے ۔

چو کر ڈر گو کے بجرے پر حمیت کے ناٹرات مزید بڑھ گئے ۔ \* مہمارے سارے قاتل ساتھی ہلاک کر دیئے گئے ہیں۔ تھجے۔ ن کئے عہاں کوئی نہیں آئے گا ۔۔۔۔۔۔۔ عمران نے کما تو ڈر گو یکونت

اس نے وہاں بھی دروازے کے لاک کو مضین پیش ہے توڑا اور ۔ فَمَا ہوا عمران کی طرف انتہائی جارحانہ انداز میں بڑھنے لگا۔ اس کا لات مار کر وروازہ کھولا اور اچھل کر اندرواخل ہوا تو سلھنے صوفے پر ۔ ماز بتارہا تھا کہ وہ اپنے ساتھیوں کے بارے میں س کر ذہنی طور پر

ہلا دیے تو عمران نے مشین پیشل کی نال لاک سے موراخ پر رنگمی اور ہاتھ کو ذرا سا نیرحا کر کے اس نے ٹریگر دبا دیا۔ دوسرے کمجے کھٹاک کھٹاک کی تیرآوازوں کے ساتھ ہی لاک خود مخود کھلنا جلا گیا۔

علیحدہ کمرے میں ہو گا" ... .. عمران نے کما تو سب نے اشات میں س

عمران نے لات ہار کر دروازہ کھولا اور اندر واضل ہو گیا۔ یہ ایک چپوٹی می راہداری تھی جو مزکر ایک بڑے ہال میں ختم ہو رہی تھی۔ " کون ہے۔ یہ کسینی آواز ہے"…… کسی کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی اور جب عمران اور اس کے ساتھی راہداری کے آخری سرے پڑ چینچ تو دو دنو ہیکل آدی دوڑتے ہوئے راہداری کے سلمنے آئے ی

ہے و دو وہ بیس اوی دورہ ہوئے راہد ہوں سے سے ہیں ہی ہے کہ عمران نے ٹریگر دبا دیا اور ترتزاہت کی آوازوں کے ساتھ ہی دہ دونوں بیچنے ہوئے نیچ گرے۔ دہ دونوں بیچنے ہوئے نیچ گرے۔ " شویر تم ساتھیوں سمیت وروازہ سنبھالو"…… عمران نے کہا اور اچھل کر آگے برصاسیہ ایک بال تھا جس میں سائیڈوں پر صوفے فعلی تھے جبکہ ایک سائیڈ پر صوفے فعالی تھے جبکہ ایک سائیڈ پر سائی ہر سائیڈ پر س

طرف بڑھ گئے جہا عمران دوڑ تا ہوا اس راہداری کی طرف بڑھ گیا۔

اور اپاں مراحے بطاقہ یہ بیت بر پاں طاقت میں مانیوں پر صوفے فکھے ہوئے تھے۔ یہ سب صوفے خالی تھے جبکہ ایک سائیڈ پر ایک اور راہداری تھی جس کے آخر میں ایک لوہے کا بند دروازہ تھا جس کے باہر سرخ رنگ کا بلب جل رہا تھا۔ " شنویر ، جوزف اور جوانا تو بال میں داخل ہو کر ان صوفوں کی

m pakistanipoint

ال اس نے ڈرگو کے باس سے صاف کی اور دوسرے کمح اس نے

س کا دستہ ذر گو کی پیشانی پر رسید کر دیا اور کمرہ ذر کو کے حلق ہے

نکینے والی چنخ سے گونج اٹھا۔اس کا پھرہ کنے ہو گیا اور جسم بے اختیار

" بولو ۔ کس نے بکنگ کرائی ہے۔ بولو "....... عمران نے دوسری

مٰبِ نگاتے ہوے کہا اور اس کے ساتھ ہی ذر کو کی آنکھیں پھٹ

ا سٹار کلب کے روغو نے۔ روغو نے اسس ڈر گو نے ڈوستے دئے کہج میں کہااور اس کے ساتھ ہی اس کی گرون ڈھلک گئی ۔ وہ

لیف کی شدت سے بے ہوش ہو چکا تھا۔ عمران مزا اور اس کے

، بخہ ہی میز پر رکھے ہوئے فون کا رسیور اٹھایا اور انکوائری کے منسرِ

مثار کلب کا نمبر دیں "...... عمران نے کہااور دوسری طرف ہے

كلب كالنمربة ديا كلياتو عمران نے كريڈل دبايا اور پير رون آنے

الكوائري بليز ..... الك نسواني آواز سنائي دي ..

معوائری آپریٹر کے بنائے ہوئے ننبرپرلیں کر دینے۔

اور اس میں سے خون بہنے نگا تھا۔ عمران نے فوراً ہی مشین بسئل کی W نال اس کے نتھے سے ذکال کر جمراً دوسرے نتھے میں ذال کر اے

ی کر دیے ۔

" کارسن سے یو چھ کچھ کر کے اے اس کے آفس میں بم نے ہلاک

م تحمیر نہیں معلوم اور نہ ہی میں بتا سکتا ہوں۔ حمہارا جو جی چات كر لو اوريدس لو كه يهال بوف والى برحركت اوريبال بوف وان

ہر بات مرے کروپ تک پہنچ رہی ہو گ۔ اس کئے تم پر او

فہارے ساتھیوں پر کسی بھی کمجے قیامت ٹوٹ پڑے گی میں ڈر نے اننا عمران کو ڈرانے کی کو شش کرتے ہوئے کما تو عمران ب

ستم واقعی موٹے دماغ کے آدمی ہو۔ ورنہ حمسی خود معلوم م

جاتا کہ تم لتن ورساں بے ہوش بڑے رہے ہو۔ حمارے آدمی اب

تک مہاں پہنچ عکیے ہوتے ۔۔۔۔۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا او

اس کے ساتھ بی اس نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے مشین پیٹل کی ال

اس کی موٹی ناک کے ایک نتھنے میں زبردستی تھسپر کر ہاتھ کو جھنا

ریا تو کرہ ذر کو کے حلق سے لکلنے والی چنج سے کونج امحا۔ اس کا بند ص

ہوا جسم بے اختیار کھڑکنے لگ گیا تھا۔اس کا ایک نتحنا کھٹ گی<sup>ا تھا</sup>

مرو لہجے میں کہا۔

كر ديا ہے اور مجھے معلوم ہے كہ يد بكنگ كارسن نے نہيں كى بلكه برا؛

راست تم نے کی ہے اور سنو۔ حمہارے سارے ساتھی ہلاک ہو کئے

ہیں اس نئے حمہاری چیفیں من کر بھی یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ اُگر تم موت سے بچنا چاہتے ہو تو تھیک ٹھیک بتا دو مسام عمران نے

اب تم خود بتاؤ کے مسید عمران نے کہا اور مشین پینل کی

مجی مخصوص انداز میں جھٹکا دیا تو دوسرا نشنا بھی پھٹ گیا۔

اور اس کے ساتھ ہی وہ وروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعالما جو زف بھی واپس آ گیا۔ " کیا ہوا۔ پتہ حلا" ..... تنویر نے یو چھا۔ " ہاں ۔ سٹار کلب کے روشو کا نام سامنے آیا ہے لیکن وہ در میانی پارٹی ہے اس لئے اب وہاں جانا پڑے گا۔ ویسے یہاں کوئی خفیہ 🔾 راستہ ہو گا"..... عمران نے کہا۔ "ہاں ہے۔ میں نے چک کر لیا ہے " سے تنویر نے کمار " تو حلو پھر"..... عمران نے کہا اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ سب رائی کلب کی عقبی کلی میں بہنچ ھیکے تھے ۔ " تنویر۔ تم جا کر پار کنگ ہے کار لے آؤ ' ..... عمران نے 🖰 پاہیاں نگال کر تنویر کو دیتے ہوئے کہا تو تنویر نے اشبات میں سربلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب ایک بار بھر کار میں سوار سٹار کلب کی

يورث پرچك كرتے رہے۔اب كياكرنام " ...... عمران ف كرا أف جان والے سب اعلى طبقے ك لوگ و كھائى وے رہے تھے۔ " آئے ہی نہیں۔ اوہ اچھا۔ بھر میں بناؤں گا۔ اب کیا کیا جا سلم عمران نے کارپار کنگ میں رو کی اور بھروہ سب ہال میں داخل ہوئے U " روشو سے ملنا ہے۔ ہمیں ڈر گونے بھیجا ہے۔ راکی کلب کے

" جنرل مینجر صاحب، وائیں ہاتھ پر راہداری میں ان کا آفس

\* سٹار کلب\*...... ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ لبجہ بے س · روشو سے بات کراؤ۔ میں ڈر گو بول رہا ہوں راکی کلب سے ·

عمران نے ڈر گو کی آواز اور کیجے میں کہا۔

\* یس سر۔ ہولڈ کریں سر" ..... دوسری طرف سے اس ط<sup>ی</sup> گھرائے ہوئے کہج میں کہا گیا جیسے ذرگو کا نام سنتے ہی اس پر کہی طاري ہو گئي ہو ۔ « روشو بول رہا ہوں "...... چند کمحوں بعد ایک مردانه آواز سن

دی لیکن لہجہ مہذب تھا۔ " ڈر کو بول رہا ہوں"..... عمران نے کہا۔ " اوہ میں۔ کیا ہوا۔ کام ہو گیا"...... دوسری طرف سے چونک

. \* وہ لوگ یا کیشیا ہے آئے ہی نہیں۔ میرے آدمی وہاں 🖒 طرف بڑھے طیاجارہ تھے۔سٹار کلب دو منزلہ عمارت تھی اور وہاں 🥝 بي ..... روشونے كر برائے ہوئے ليج ميں كها اور عمران سمجھ كيا كا نوبهاں كا ماحول بھي انتهائي مهذب تھا۔

روشو در میانی پارٹی ہے۔اصل پارٹی کوئی اور ہے۔ " ٹھیک ہے۔ با وینا کام ہو جائے گا " میں عمران نے کہ وا اُر کونے " میں عمران نے کاؤنٹر پرموجود نوجوان لاکی ہے کہا۔ رسور رکھ کروہ مڑا۔ ﴾ اے آف کر دوجوزف اور رسیاں کھول دو"...... عمران 🗕 🏲 "...... لڑ کی نے بڑے مہذب انداز میں کہا تو عمران اس کا شکریہ

اداکر کے دائیں ہاتھ پر موجو د راہداری کی طرف مڑ گیا۔ چند کمحوں بعد تمائی حمرت بجرے کیج میں کہا۔ وہ چاروں ایک خوبصورت انداز میں تجے ہوئے آفس میں داخل بو وه بات میں نے کی تھی۔ببرعال تم مہذب ادمی لگتے ہو۔ اس رہے تھے۔ میز کے بیچے ایک لمبے قد اور بھاری جسم کا آدمی موجو دتے ئے تہاری بہتری ای میں ب کہ تم ہمیں اصل پارٹی کے بارے جس نے نیوی بلیو کر اور جدید تراش خراش کا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ میں بتا وو ورنه جس طرح ڈر کو کو بتانا پڑا لیکن ٹھر اے لاش میں چېرے مېرے سے وہ انتہائی مہذب اور کاروباری آدمی نظر آرما تھا۔ مبدیل ہو نا پڑا ای طرح تم بھی لاش میں تبدیل ہو جاؤ گے \*۔ عمران " مرا نام روشو ہے۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ کو ڈر کو نے بھیج نے انتہائی سرد کیجے میں کہا۔ ب\_ مگر اس اولی نے الف كر كورے بوتے بونے كمارار " یہ سب غلط ہے۔ تم کون ہو۔ میں تو حہمیں نہیں جانیا۔ میں کے میچ میں حرب کی شدید جھلکیاں نمایاں تھیں۔ بمی یولیس کو کال کرتا ہوں"..... روثو نے یکخت چونک کر کہا " مرا نام ديو د ب اوريه مرب ساتھي ہيں۔ در كونے اس ت مین دوسرے کمجے توتزاہٹ کی آوازوں کے سائقہ ہی اس کے علقِ ہے بمیں جھجایا ہے کہ آپ سے معلوم کیاجا سے کہ پاکیشیا یُوں کو فنٹ ر دار چج نگلی اور اس کا جسم ایک جسکتے ہے کری کی پشت پر جا کر ا۔ كرنے كا مشن آپ كو كس نے ديا تھا"...... عمران نے كہا تو روح ا بیاں اس کے جرے کے قریب ہے نکل گئ تھیں اور ویوار ہے جا یے اختیار چو نک بڑا۔ یہ لاسٹ وار ننگ ہے ورنہ گولیاں حمہارے دل میں بھی اتر " کیا مطلب۔ یہ آپ کیا کہ رہے ہیں "...... روشو نے انتر نو

مُنتی ہیں "...... عمران نے انتہائی سرد کیجے میں کہا۔ حمرت تھرے کیجے میں کہا۔ \* ذرگو اور اس کے بورے گروپ کو ہلاک کر دیا گیا ہے مسا " اوہ ۔ اوہ ۔ رائل ہوٹل کے مارٹن نے۔ رائل ہوٹل کے مارٹن رو ثو اور ہم وی یا کیشیائی ہیں جنہیں ہلاک کرنے کا مشن تم کے نے است روشو نے بے اختیار کانیتے ہوئے لیج میں کہا۔ وہ چونکہ ذرگو کو دیاتھا".....عمران نے جیب سے مشین پیشِ نکائے ہو ۔ فیڈ کا آدمی نہیں تھا اس لئے اس کی حالت واقعی بے حد خستہ ہو ری انتهائي سرد ليج ميں كها تو روشو كى حالت ديكھنے والى ہو تكئے۔ ﴿ فَعَيْدِ

" اے فون کرو اور کنفرم کراؤ "...... عمران نے سرد کیج میں " یہ ۔ یہ کیے ممکن ہے۔ ڈر گو ادر اس کا کروپ۔ یہ کیے مم ہے۔ ابھی ڈر کو نے بھے سے فون پر بات کی ہے " ..... روشو م اللہ تھا کہ آنے والوں کا تعلق سیکرٹ سروس سے ہے اللہ اللہ روشو نے · میں نے ابھی اس سے بات کی ہے اور اسے بتا دیا ہے کہ پاکیٹیو

ے نارگ کے لوگ آئے ہی نہیں "..... روشونے کہا۔

\* ہاں سٹھسک ہے ملیکن میرے ذرائع نے تو یہ اطلاع دی ہے کہ " میرے سامنے بات کرواور کنفرم کراؤ" ..... عمران نے عزات وہ لوگ وہاں سے روانہ ہوئے ہیں۔ ایک عورت جاریا کیشیائی مرو

ہوئے کہا تو روشو نے رسیور اٹھایا اور تیزی سے نسر پرلیس کر۔ اور دو صبتی ۔ لیکن وہ تو یہاں مانڈو میں پہنچ بھی حکیے ہوں گے ۔ تم

" لاؤڈر کا بٹن مجھی پریس کر دوڑ ..... عمران نے کہا تو روشو ۔ اُ نے بکرم کو مٹولا ہے"..... مارٹن نے کہا۔

" نہیں۔ ببرحال اگر وہ آ گئے ہیں تو بچر ہلاک بھی ہو جائیں آخر میں لاؤڈر کا بٹن پرلیں کر ویا۔

\* رائل ہو علی " ...... رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سن کے میں روشونے کیا۔

کام ہونا جلہے روشو۔ ڈر کو کو تفصیل بتا دینا۔ نیکن کسی

عار کلب سے روشو بول رہا ہوں۔ مارٹن سے بات کراؤ ۔ عورت میں بھی میرا نام سلصنے مذائے "...... مارٹن نے کہا۔ م ٹھیک ہے .... روثو نے کہا اور رسیور رکھ ویا۔ بھراس ہے

بہلے کہ وہ کچھ کہنا عمران نے ٹریگر دبا دیا اور روشو کے جسم نے ایک " يس سربهوللا كرين " ...... دوسرى طرف سے كها كيا-

۔ ہیلیا ۔ مارٹن بول رہا ہوں ' ...... چند کموں بعد ایک مردانہ ' آن دور دار جھٹکا کھایا دوسرے کمجے اس کے منہ سے ہلکی ہی چیج نگلی اور س کا جسم یفخت ڈھیلا ہو کر سائیڈ پر گر گیااور عمران تیزی سے مڑا۔

" آؤ اب لکل چلیں "..... عمران نے کہا اور تیزی سے مؤ کر " روشو بول رہا ہوں مار من ۔ میں نے ابھی حمہیں کال کیا تھ ۔ یا کیشیائی آئے ہی نہیں لیکن ابھی ابھی مجھے اطلاع ملی ہے کہ نا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب ایک بار محر کار می سوار کلب سے باہرآ گئے تھے۔ پھر عمران نے کار ایک اند صری لو کوں کے آنے کا پرو گرام ہی نہیں ہے "...... روشو نے کہا۔

" ماسك ميك اب باكس تكالو" ...... عمران في كما تو تنوير في یا کہشا میں مرے اپنے ذرائع بھی ہیں اور تم نے خود ہی 🖥 🏿 سائیڈ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا تیزی سے دروازہ کھول کرنیچے اترا اور بھر

" كبان سے اطلاع ملى ہے حمهيں " ...... دوسرى طرف سے چونسا اقلى ميں موثر كر روك دى ۔

" اصل آدمی رائل ہوٹل کا مارٹن ہے۔اب اسے ہوٹل سے اعوا کر کے رہائش گاہ پر لے جانا پڑے گا تاکہ اس سے تفصیل سے کراس وڈ میں موجو دان کے سیٹ اپ کے بارے میں معلوبات حاصل کی جا سکیں "..... عمران نے کہا۔ W " ماسڑ ۔ یہ کام آپ مرے اور جوزف کے ذمے نگاویں ۔ ہم آسانی ے یہ کام کرلیں گے ''…… جوانانے کیا۔ " كىيے كرو گے - سارے ہوئل كے سامنے اسے اٹھا كر كيسے لاؤ گے " ..... عمران نے کہا۔ " وہ ہوٹل ہے ماسٹر۔ ظاہر ہے اس میں فائر ڈور مجمی ہو گا اور سرومیاں بھی اس لئے اے اس کے آفس سے نکال کر آسانی سے باہر لایا جا سکتا ہے "..... جوانا نے کہا۔ " اوے ۔ ٹھیک ہے۔ میں اور تنویر باہر ٹھبریں گے ۔ کار کے

" او کے سے تھیک ہے۔ میں اور تنویر باہر تھبریں گے ۔ کار کے قریب تم اسے لے آنا"...... عمران نے کہا تو جوانا کا پھرہ بے اختیار کھل اٹھا۔

m

اس نے سائیڈ سیٹ اٹھا کر نیچے موجود باکس میں سے ایک پیکٹ نگال کر عمران کی طرف بڑھا دیا۔ کار کی اندروئی لائٹ عمران نے جلہ دی تھے۔ دی تھی اس لئے اندھیں ہے کہ باوجود وہ سب کچھ دیکھ رہ ہے تھے۔ عمران نے اس دوران عبلے ہے موجود ماسک اتار کر باہر چینٹک دیا تھا اور چیر بیک مرر میں دیکھتے ہوئے اس نے دونوں ہاتھوں سے چڑھا یا اور مجیر بیک مرر میں دیکھتے ہوئے اس نے دونوں ہاتھوں سے بھی بہا ماسک اثار کر دوسرا ماسک این شروع کر دیا۔ ادھر تنویز نے بھی بہلا ماسک اٹار کر دوسرا ماسک ایپ چہرے پر چڑھا یا اور اس نے بھی بہلا ماسک اٹار کر دوسرا ماسک ایپ چہرے پر چڑھا یا اور اس نے بھی بہلا ماسک اٹار کر دوسرا ماسک ایپ چہرے پر چڑھا یا اور اس نے بھی بہلا ماسک اٹار کر دوسرا ماسک ایپ چہرے پر چڑھا یا اور اس نے بھی دیا۔

\*\*جوزف اور جوانا تم بھی ماسک میک اپ کر لو درند تمہاری وجوزف اور جوانا تم بھی باسک میک اپ کر لو درند تمہاری وجوزف

ے ہماری شاخت ہو جائے گی "...... عمران نے پیکٹ متبی سیٹ ب موجو دجو زف اور جو اناکی طرف براحاتے ہوئے کہا۔ " یس باس" .... جو زف نے کہا اور تموزی در بعد وہ دو توں مجی اب مقامی بن عکی تھے۔اس پیکٹ میں تمام ماسک مقامی ڈیزائن ک ی تھے۔ عمران نے یہ پیکٹ اس کو تھی سے بی انحایا تھا جس سید

بگرم نے انہیں تھہرایا تھا۔ "اب کیا کرنا ہے"...... تنویر نے کہا۔ " نی الحال تو کار بیک کر کے سڑک پر لے جانی ہے"...... عمراز

" فی الحال تو کار بیک کر کے سڑک پر لے جائی ہے"...... عمراً نہ نے کہا اور کار کو بیک کر کے والیس سڑک پر لے آیا اور پھرا کیک جھنے ہے اسے آگے بڑھا دیا۔

ماتھ ی اس نے بشت پر ہدا ہوا تھسیلا آثار کرنیچے رکھ ویا۔ اس کے باتی ساتھیوں نے بھی اس کی پیروی کی۔ " اب تم نے ماہر جاکر متام آپریٹس اس انداز میں نگانے ہیں کہ اس کمین تک کوئی انسان کسی صورت بھی نہ پہنچ سکے کیونکہ ڈبلیو ون کی زیر زمین لیبارٹری کا راستہ ای کبین سے جاتا ہے اور اب پیہ ہمارا ہیڈ کوارٹر ہو گا".....اس عورت نے کہا۔ الیں بادام سس آپ کو سکر پنزگ مشین کال دے دوں ' ساس میہ ترکئے آدمی نے کہا اور اس کے ساتھ می اس نے اپنا بیگ کھولا اوراس میں سے ایک مستطیل شکل کی مشین نکال کر باہر رکھ دی۔ " تم سب بلگ اٹھا کر مرے ساتھ آؤ". ... اس کمبے ترکی آدمی نے اپنے تینوں ساتھیوں سے کہااور پھروہ سب بیگ اٹھائے کمین ہے باہر نکل گئے ۔ کیبن کے فرش پر گھاس بھی ہوئی تھی جمکہ کیبن کی ایک دیوار پر لکڑی کا ایک سنینڈ سانگا ہوا تھا۔اس عورت نے وہ مستطیل شکل کی مشین اٹھا کر اس سٹینڈ پر رکھی اور پھر خود گھاس پر بیٹھ گئے۔ ابھی اسے وہاں بیٹھے کھے بی دیر ہوئی تھی کہ اس کی جیکٹ ی جیب سے ہلکی سی سٹٹی کی آواز سنائی دی تو اس عورت نے جلدی

سے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک چھوٹا سالیکن جدید ساخت کا لانگ

ریخ ٹرانسمیٹر نکال کر اس کا بٹن آن کر ویا۔ یہ تکسٹر فریکونسی کا

" میں مادام " ...... ایک لمبے تڑنگے آدمی نے جواب دیا اور اس کے ا

W

k

5

کراس وڈ نیاصا گھنا جنگل تھا اور اس میں جھاڑیوں کی بھی کثرت تھی۔ اس جنگل کے تقریباً درمیان میں مکڑی کا ایک بردا سا کبین بنہ ہوا تھا۔ یہ کیبن بظاہر ضالی تھا۔اس میں کسی قسم کی کوئی چیزموجود نہیں تھی۔ ایبانک کیبن کالکڑی کا وروازہ کھلا اور ایک نوجوان اور خوبصورت عورت اندر داخل ہوئی اس کے جسم پر حیت الماس تح اس کے سنبرے بال اس کے سرمے عقب میں سرخ رنگ کے رین سے بندھے ہوئے تھے۔اس کے کاندھے پرایک مشین گن لنگی ہوئی تھی۔اس کے پیچھے چار کمپے تڑنگے آدمی اندر داخل ہوئے۔ان سب کہ یشت پر بڑے بڑے ساہ رنگ کے تھیلے لدے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھوں میں مشین گنیں تھیں۔ " یہ کین ہمارا ہیڈ کوارٹر ہوگا"..... اس عورت نے مڑ کر ان چاروں سے کما۔ ذریعے مانڈو پہنچیں اس لینے مارنن کو الرث رہنے کا کمبر دیا گیا ہے اور W تم نے بھی الرث رہنا ہے۔اوور " پیف باس نے کہا۔ " چیف سے عمران اور اس کے ساتھی مار من کے بس کا روگ نہیں میں بلکہ اس سے النا ہمیں نقصان ہو سکتا ہے۔ مار من کو سمال کے بارے میں مکمل معلومات حاصل ہیں اور وہ تھیے اور میرے گروپ کو عہاں چھوڑ گیا ہے اور اگر وہ عمران کے ہاتھ لگ گیا تو پھر عمران اور اس کے ساتھی بڑی آسانی ہے ہم پر بھی کنٹرول حاصل کر نس گے۔ اوور '' ..... مار گی نے کہا۔ \* ادہ ہاں۔ مہماری بات درست ہے۔ لیکن مچر کیا کیا جائے۔ تهاری اور وبلیو ون کی سلائی کا بھی تو بندوبست کرنا ہے۔ اوور "۔ پی**ف** نے کہار " كياآب كسي طرح فو ري طور پر مار نن كاخاتمه كراسكته بين جيف 'وور"..... مارگی نے کہا۔ " بان ساے ٹرانسمیٹر بلاسٹنگ کے ذریعے ہلاک کیا جا سکآ ہے نین مجرسلانی کا کیا ہو گا۔اوور" ..... چیف نے کہا۔ " اس کا بندوبست ہم خو د کر لیں گے اس کی آپ فکریڈ کریں لیکن س مار من كافورى خاتمه طرورى ب-اوور "..... مار كى فى كماس " کیا واقعی تم سب کھے کر لوں گی۔ یہ کراس وڈ مانڈو ہے گتنے

" فاصله تو بهت ب حيف - ليكن اس كے آغاز ميں الك مجمونا سا

برالسمير سي جيف " ہمیلو سہ میلو بہ چیف باس کالنگ سادور " باس کی آواز سنانی دی ۔ یس چیف باس سارگی انتذنگ یو ساوور". .... اس عورت نے مؤد بانہ کیجے میں کہا۔ "كهان موجود موتم - اوور" ..... جيف باس في يو چها-" کراس وڈ جنگل میں چیف ۔ سرے ساتھی باہر آپریش ا یڈ جسٹ کرنے گئے ہیں اور میں کنٹرولنگ کمیبن میں موجو د ہوں۔ اوور " .... مار گی نے جواب ویا۔ " تحبيس وہاں كون بہنجا كر كيا ہے -اوور " ..... چيف نے كها-" رائل ہوٹل کا مارٹن چیف ساوور " ..... مارگی نے کہا س " وبليو ون سے حباري بات ہوئي ہے۔ اوور"..... چيف ف " ابھی نہیں ہوئی جیف سرپہلے میں تنام کنٹرول مکمل کر لوں بچ بات کروں گی۔اوور "..... مار گی نے جواب دیا۔ " اچھا سنو۔ مجھے اطلاع ملی تھی کہ عمران اور اس کے ساتھی مانڈو روانہ ہو گئے ہیں لیکن ابھی مارٹن نے اطلاع دی ہے کہ یہ لوگ مانذ ہیں بہنچے ۔اس نے وہاں کے کسی گروپ کو ہاڑ کر کے ان لو کو ر کے خاتمے کے لئے ایئر اورٹ پہنچایا ہوا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ عمران اور اس کے ساتھی دانستہ مانڈو نہیں آئے بلکہ ہو سکتا ہے کہ اصلے برہے۔ اوور "..... چیف نے کہا۔ وہ سراندلیں میں بی ڈراپ ہو گئے ہوں اور وہاں سے جیلیوں ک

اس کا بٹن پریس کر ویا۔ " چیف باس کالنگ ساوور از این چیف باس کی آواز سنائی دی سه " لیس چیف سارگی النزنگ یوسادور از مارگی نے استمائی مؤدبانه لبج میں کہا۔ " مار من كا اس كے آفس میں خاتمہ كر دیا گیا ہے۔ تہاری بات

درست تھی۔اگر مار من عمران کے ہاتھ لگ جا آتو عمران کو سا۔ ہے سیٹ اپ کا تفصیل سے علم ہو جا آاور وہ الیماآدی ہے کہ اس سیٹ

a

پ کی تباہی کا بھی کوئی نہ کوئی طریقہ سوچ لیتا۔اب حہارا گروپ ور ڈبلیو ون کا سیٹ اپ سب محفوظ ہو جی ہیں۔ اوور "..... چیف

" اس جیف ساس کے تو میں نے آپ سے ورخواست کی تھی۔

'وور'' مار گی نے کہا۔

" سروتم سے فون پر بات ہو چک ہے اس کا فون شر مار من سے معلوم ہو گیا تھا۔ سروتم کو میں نے بتا دیا ہے کہ مار من نے حکم کی ممل میں کو تا ہی کی تھی اس لئے اسے موت کی سزادے دی گئی ہے وراب اس کی جگہ اے ناپال میں ریڈ سکائی کا عنائدہ بنا دیا گیا ہے بن جب تک اے باقاعدہ حکم ند دیا جائے وہ ای شہر میں رہے گا متہ جب کراس وڈ کا سیٹ اپ مکمل ہو کر کلوز کر دیا جائے گا تو پچر

شرے جس کا نام رائم ہے۔اس جنگل میں داخل ہونے سے پہلے ہم وہاں کے ایک ہوئل میں کچہ وررکے تھے۔اس ہوئل کا مالک سروتم ہے وہ مار من كا آدمى ہے۔اس سروتم كا فون نسر ميں بتا دى ہوں۔آپ اے فون کر کے اسے مارٹن کی جگہ دے ویں۔ یہ بدی آسانی سے تمام سلائی ہمیں بہنیا دیا کرے گا اور اس کا کوئی تعلق چونکہ مانڈو سے نہیں ہو گا اس لئے عمران اور اس کے ساتھی کسی صورت بھی مبان نہ پہنچ سکیں گے۔اوور " ..... مار گی نے کہا۔

· مصک ہے۔ میں ابھی تھوڑی دیر بعد تھہیں دوبارہ کال کرتہ ہوں۔ اوور اینذ آل"..... ووسری طرف سے کہا گیا اور مارگ ف ٹرالسمیٹر آف کر دیا۔ مارگی کو مارٹن پر اس لئے غصہ تھا اور وہ اسے چنف کے ہاتھوں اس لئے شتم کرا رہی تھی کہ مارٹن کا روبیہ اس ک ساتھ مؤوباند ہونے کی بجائے عا کماند تھا۔اس نے مارفن سے بات بھی کی تھی کہ وہ سپیشل گروپ کی جے سے لیکن مار من نے بجات

اس سے وبنے کے النااسے کہا تھا کد یہاں نایال میں مارٹن ریڈ سکائی کا نمائندہ ہے اس لئے پہاں وہ چیف باس کے علاوہ اور کسی کا ماتحت نہیں ہے۔ مارگی خاموش ہو گئی تھی لیکن اب جسے بی چیف بار نے بات کی اس نے چف باس کو آمادہ کر لیا کہ وہ اس مار من ؟ ناتمہ کر دے اور پیراس نے جس انداز میں بات کی تھی اس پر چینے بھی رضامند ہو گیاتھا۔ پر تقریباً اوھے گھنٹے بعد ٹرانسمیٹرہے ایک ؛ 🕒 رائل ہوٹل شفٹ کر دیا جائے گا۔ تمہاری اور ڈبٹیو ون کی پیر سبنی کی آواز سنائی دی تو اس نے سلصنے رکھا ہوا ٹرانسمیٹر اٹھا کہ اداک اور دیگر ضروریات کے بارے میں جمی اسے حکم دے دیا گیا

" اس کا ہندوبست چیف نے کر دیا ہے۔ جنگل کے آغاز میں ایک قصب ہے جس کا نام رائم ہے اس میں ایک ہوٹل رائم ہوٹل ہے اس کا مالک سروتم چیف کا خاص آدمی ہے جبکہ بہلے مانڈو کے رائل بوٹل کا مالک مارٹن تھاجو ہمیں یہاں تھوڑ گیا ہے۔اسے چیف نے بلاک کرا دیا ہے اب یہ سروتم مہاں ہماری اور لیبارٹری کی سیلائی كے لئے كام كرے كا" ..... مادام نے تفسيل بتاتے ہوئے كمار " نيكن مادام - كيايه سروتم عبال آئے كاسلائى دينے يا ہم س سے کسی کو سلالی لانے کے لئے وہاں جانا پڑے گا"..... نمر ون نے مهادا كيا خيال ب- كيا سسم بونا جلب " ..... مادام ف " مادام۔ پا کیشیائی ایجنٹوں کے بارے میں تھیے اچھی طرح معلوم ہے۔ ان لو گوں نے سب سے زیادہ زور اس سلائی پر دینا ہے اور سلِلائی کے چکھے چکھے وہ مہاں پہنے جائیں گے ۔ اگر ہم میں سے کوئی رائم گیا اور وہاں پکڑا گیا تو اس ذریعے سے وہ لوگ ہمارے متام انتظامات سے واقف ہو جائیں گے اور پھراس کا توڑ کر لیں گے اور اگر وہ سروتم مبال آیا تو ظاہر ہے اس کے ساتھ اور آدمی بھی آئیں گے در ان آدمیوں میں یا کیشیانی ایجنٹ بھی شامل ہو کرمہاں آ سکتے ہیں

اس لئے میرا خیال ہے کہ آپ سروتم کو حکم دے ویں کہ وہ ہر ہفتے

ہے۔اب تم اس سے براہ راست رابطہ کر سکتی ہو لیکن اسے کراس وڈے سیٹ اپ سے بارے میں کچے نہ بتایا جائے۔ اوور " .... چیف " يس چيف برآپ بے فكر رہيں -اب جيسے ہي عمران اور اس ك ساتھیوں نے کراس وڈکا رخ کیا وہ دوسرے کمحے لاشوں میں تبدیر ہو جائیں گے۔اوور "..... مارگی نے کہا۔ » نهر بھی پوری طرح ہو شیار رہنا۔ اوور اینڈ آل "...... ووسرن طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو مار گی نے ٹرالسمیر آف کر کے اسے والی جیکٹ کی جیب میں ڈال لیا۔ تھوڑئ ویر بعد و ہی لمباتر لگاآدمی اندر داخل ہواجس سے مار گی پہلے بات چیت " کیا ہوا شرون۔ کیا تمام آپریٹس ایڈ جمٹ کر دیئے گے ہیں"... مارگی نے کہا۔ - یں مادام۔ ہم نے دو میل کے ایریے میں تمام آپریشہ ایڈ جسٹ کر ویئے ہیں لیکن مادام ہم چاروں رہیں گے کہاں " سنم ور ورختوں پر این مخصوص مجانیں تیار کر لو۔ لیکن یہ مخصوت مچانیں اس انداز میں تیار کرانا کہ دشمن ایجنٹ کسی بھی طرف ہے آئیں تم ان کا خاتمہ کر سکو " ...... مارگی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ " تحصیک ہے مادام۔ خوراک وغیرہ کا کیا ہوگا" ...... منبرون ۔

W Ш W

عمران کار کو رائل ہوٹل کے اس طرف لے گیا جہاں فائر ڈور اور سرحیاں ہو سکتی تھیں چونکہ اے معلوم تھا کہ ہنگامی حالات کی وجہ

سے فائر ڈور اور سرحیاں ہوٹل میں کس انداز میں اور کس سمت میں رکھی جاتی ہیں اس لئے وہ کار کو اس طرف لیے گیا۔ تنویر اس سے

سائقه بیشها ہوا تھا جبکہ جوزف اور جوانا دونوں جو مقامی میک اپ س تھے پہلے ی کارے اتر کر ہوٹل کے اندر جا بھیے تھے لیکن تھوڑی

ریر بعد وہ ان دونوں کو مین گیٹ کی طرف سے نمالی ہاتھ واپس آتے دیکھ کرچونک پڑے۔

" کیا ہوا" ..... عمران نے کارے اترتے ہوئے یو چھا۔ تنویر بھی

نیجے اترآیا تھااس کے جرے پر بھی حمرت کے تاثرات موجو دتھے۔ " مارٹن تھوڑی ویر پہلے اپنے آفس میں بلاک ہو جایا ہے۔ٹرانسمیڑ

بلاسٹ ہوا ہے اور اس کا سینہ چھلنی ہو گیا ہے۔اس وقت اس کے

سلائی کا چکوا جنگل سے کھلے جصے میں چھوڑ کر ٹرانسمیٹر پر آپ کو اطلاح وے اور واپس حلاجائے۔ پھرہم جاکر پہلے یوری چیکنگ کر ے پھروو سلائی لے آئیں گے میں منسرون نے کہا۔

" گذ ۔ تمہاری تجویز بہت اتھی ہے۔ابیہا ی ہو گا۔ بے فکر رہو اور سنوبه اس باریا کیشیائی ایجننوں کو کسی صورت بھی زندہ واپس نہیں

جانا چاہئے ۔۔۔ مار گی نے کہا۔ البياسي ہو گا ماوام۔ بس وہ آ جائيں "..... نمبر ون کے

مسکراتے ہوئے کہا۔ " اوئے ۔ اب تم جا کر ائن محانیں تیار کرو۔ میں ڈبلیو ون سے بات کر کے یہاں کمین میں رہنے کے لئے کسی سے بیڈ وغیرہ منگواتی ہوں " ... ماری نے کہااور شرون سربانا کا ہوا مزا ادر کمین سے باہ

نے کہا اور سب ساتھیوں نے اثبات میں سربلا دیئے ۔جو لیانے ملازم W و بلا كر سب كے لئے كافى لانے كا كه ديا اور بھرا بھى وہ سب كافى پيينے می مصروف تھے کہ فون کی تھنٹی ج اٹھی اور عمران نے ہائقہ بڑھا کر W .سيور اثھاليا۔ " بیں ۔ علی عمران ایم ایس سی۔ ڈی ایس سی (آکس) بول رہا :وں "...... عمران نے اپنے مخصوص سیجے میں کہا۔ " بکرم بول رہا ہوں عمران صاحب ۔ کیا ڈر گو کے خلاف کار روائی ب نے کی ہے "..... دوسری طرف سے بگرم کی آواز سنائی دی۔ " ہاں - کیوں"..... عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ "اس ليئے كه قيم يقين تھا كه اليها صرف آپ يى كر سكتے ہيں ور نہ ور کوئی ہمت نہیں کر سکتا۔ لیکن اصل پارٹی کے بارے میں کیا معلوم ہوا ہے"...... بگرم نے کہا۔ " بكنگ تحردُ يار في كو در ميان ميں ذال كر لي كئي تھي اور تھردُ و فی سٹار کلب کا روشو تھا۔ اس روشو سے تھیے معلوم ہوا کہ اصل بدنی رائل ہوئل کا مار من تھا۔ ہم نے مار من کو اعوا کر کے مہاں انے کا پروگرام بنایا تاکہ اس سے اس کی بائی کمان کے بارے میں معلومات حاصل کی جا سکیں۔ لیکن ہمارے بہنچنے سے تھوڑی دیر بہلے الممير بلاسك كرك اے اس كے آفس ميں بلاك كر ويا كار مِ حال اب یہ قاتلوں والا سلسلہ تو جلد بحال مذہو سکے گا اور ہم نے ہی *بہر*حال مانڈو میں نہیں رہنا۔ہم اب حمہارے انتظار میں ہیں کہ

آفس میں اور کوئی نہیں تھا"...... جوانا نے قریب آکر جواب دیا۔ " ٹرانسمیٹر بلاسٹ ہونے ہے۔اوہ۔اس کامطلب ہے کہ ان کی بائی کمان تک ہماری کارروائی کی رپورٹ پہنچ چکی ہے اور انہیں اندازہ ہو گیا ہے کہ اب ہم مارٹن تک جہمچیں گے۔ ٹھیک ہے۔ برحال اب كياكيا جا سكات بسآؤي عمران في كما اور والي ڈرا ئیونگ سیٹ پر ہیچھ گیا۔اس کے ہیٹھتے ہی سائیڈ سیٹ پر تنویر بھی ہٹھ گیا جبکہ عقبی سیٹ پرجوزف اور جوانا ہٹھے گئے اور بھر رہائش گاہ پر بہننے سے پہلے انہوں نے اپنے ماسک میک اپ فتم کر دیئے تاکہ كو نفى ميں موجو دبكرم كا آدمى الحھ نه جائے. کیا ہوا' ۔ یہ جوالیانے ان کے سٹنگ روم میں دانعل ہوتے ہی ﴾ وقتی طور پر تو ہمارے خلاف کام کرنے والوں کا نیاتمہ کر دیا ہے البته اب کراس وڈ جنگل کارخ کر نابڑے گا"...... عمران نے کرس نہ بیٹھتے ہوئے کما اور ئیر تنویر نے صفدر، کیپٹن شکیل اور جو لیا کو تمام حالات تفصیل ہے بتا دیئے۔ " عمران صاحب - مار من کی ہلاکت سے یہ بات واضح ہے کہ وہاں کراس وڈ میں ہمارے استقبال کی باقاعدہ تیاریاں ہو چکی ہوں گی"...... صفدر نے کہا۔ " ہاں ۔ بکرم آ جائے ۔وہ اپنے ساتھ وہاں کے کسی قبیلے کے سرد

کو لے آئے گااس سے شاید کچھ حالات معلوم ہو جائیں ۔۔۔۔ عمران

ا بني سپيشل جيپ ميں کراس وڈ علا گيا۔ پھر جب وہ واپس آيا تو يہ اللہ لوگ اس کے ساتھ نہ تھے ميں نے کراس وڈ سے کچھ دیملے ایک قصبے اللہ قصبے رائم میں ایک کلب والے سے بات کی۔ وہ میراآدی ہے اس نے مجھے

بجائے مقامی لڑکی اور مقامی مرد تھے اور کچروہ سب مارٹن کی جیپ میں کراس وڈ عطیائئے۔وابسی پر مارٹن کچھ دیر سروتم سے پاس اس کے بوٹل میں تفسیرا اور کچرخالی جیپ لے کرواپس مانڈوآ گیاتہ۔۔۔ بکرم نظمہ استقصار میں تب کرواپس مانڈوآ گیاتہ۔۔۔ بکرم

نے فون پر ہی تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ \* حہمارا مطلب ہے کہ روسیاہ سے کوئی میم آئی ہے جس میں ایک ٹرکی اور چار مرد شامل ہیں اور اب وہ مقامی میک اپ میں کراس وڈ

میں موجو دہیں "......عمران نے کہا۔ " جی ہاں ۔اس نے مرا خیال ہے کہ میں آپ سے اجازت لے کر

بی ہاں یہ رائے میں سے میں میں ہے جو انہیں کہاں راگم قصیح جاؤں اور اس سروتم سے معلوم کروں کہ وہ انہیں کہاں چھوڑ کر آیا ہے تاکہ لیبارٹری کے بارے میں حتی طور پر معلوم ہو سی سے سات کے ایک نے اس

ملے ''…… بکرم نے کہا۔ '' حہیں یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی کام کرنے تی ہم ماکشنا ہے۔ ان آئرین یہ تم نے ہم راتنا کرنا سرکہ ایک

تو ہم پاکیشیا سے سہاں آئے ہیں۔ تم نے بس اتنا کر نا ہے کہ ایک ایسی بڑی جیب مہاں کو تھی پر بجوا دو جس میں ہم سب اکٹھے راگم جا کب تم کران وڈ کے قبائلی سردار کو لے کر آؤ آگاکہ اس سے
معلومات حاصل کر کے ہم اپنے اصل مشن پر کام شروع کریں او
عران نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔
"اس سردار نے آنے سے الثار کر دیا ہے کیونکہ ان کے دششن

قبیلے کا کوئی آدمی اس وقت ہانڈو میں موجود ہے اور سردار کے ۔ جنگل سے نگل کس کسی شہر میں جانا مذہبی طور پر منع ہے ورشہ اس سرداری سے ہٹا ریا جاتا ہے لیکن میں نے بسرحال اپنے طور پر چشہ معلومات حاصل کی ہیں۔اگر آپ اجازت دیں تو اس وقت آگر ہیں۔

مو مات حاس می ہیں۔ اسر آپ بھارت دیں و من وحت مرید وہ معلومات آپ کو بتا دوں '' ...... بکرم نے کہا۔ ''تم فون پر ہی بتا دو کیونکہ حمہارے آنے اور پھر بتانے میں کونی وقت لگے گا اور مرے ساتھی فارغ رہ رہ کر اب بوریت کی اس عد

تک پہنچ تھے ہیں جہاں جا کر قتل وغارت کی سرحد شروع ہو جائی ہے۔ رہ اور ان سب کا ٹار گٹ جھے غریب کی ذات ہے۔اس لئے البیا نہ ہو '۔ ہم حہارے آنے اور بتانے کے طویل وقفے کے دوران یہ اس سرحہ ہ عبور کر لیں اور بھے جیساغ بیب مہاں پردیس میں قبر کی جگہ مکاش کڑے را

بجرے "...... عمران کی زبان رواں ہو گئی تو دوسری طرف ہے بُرِم بے اختیار ہنس پڑا۔ " ٹھیک ہے۔ میں فون پر بتا دیتا ہوں۔ تجھے جو معلومات کی ہے۔ اس کے مطابق ایک نوجوان روسیا ہی لڑکی اور چار روسیا ہی لیے تریٹے

مرد مار ٹن کے پاس رائل ہوٹل چہنچ اور پھر مار ٹن ان سب کو ئے ً ،

Scanned By WagarAzeem pakistanipoint

P a k

c i e

. С " نہیں ۔ میں اے اچی طرح مجھا دوں گا"...... عمران نے کہا۔
"کراں وڈکس قسم کا بحثگل ہے۔ تم نے اس کے بارے میں
تقصیل نہیں بتائی"...... جو لیانے کہا۔
" عام سا بحثگل ہے جسے بحثگل ہوتے ہیں۔ سنا ہے اس میں آوم

" عام سا جنگل ہے جیسے جنگل ہوئے ہیں۔ سنا ہے اس میں اوم خور بھی رہتے ہیں جو صرف سفید فام اور زرد فام میرا مطلب ہے بلیو فام لو گوں کو کھاجاتے ہیں "..... عمران نے کہا۔

ہ ہو توں و معہوے ہیں ۔۔۔۔۔۔ سرون کے جات \* مشید فام سے شاید آپ کا مطلب جو نیا ہے لیکن یہ زرد فام یا بلیو فام کون ہے "۔۔۔۔۔ صفدرنے بیٹنے ہوئے کما۔

" اس کا دماغ خراب بے صفدر۔اس کے اس کی بات سنا ہی نہ کرو"...... تنویر نے عصیلے لیج میں کما۔

...... عویرے سیے بے بی ہا۔ \* دیکھا۔ یہ ہوتی ہے نشانی بلیو فام کی\*..... عمران نے

مسکراتے ہوئے کہا تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ \* کچھے تو لگتا ہے کہ تم سے بڑاآدم خور اس دنیا \*

م کھیے تو لگتا ہے کہ تم سے ہزاآدم خوراس دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا'۔۔۔۔۔ جولیا نے اچانک عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔

"ارے سارے سیں تو نفظ آدم کا اتنا احترام کرتا ہوں کہ بس کچ نہ پو مچوسکیونکہ جب تک دم میرا مطلب ہے سانس رہتا ہے انسان زندہ بھی رہتا ہے اور تم کہ رہی ہو کہ میں سانس خور ہوں۔ مطلب ہے سانس کھا جاتا ہوں۔ویسے آگریہ تعریف ہے اس لفظ ک

تب پر تنویر دم خور ہے۔ یہ ہر تین سائس کے بعد ایک سائس کھا جاتا ہے۔ یہ شک اس کے سینے پر ہائد رکھ کر دیکھ لواس سے مران سكيں البنتہ اس جيپ كے ساتھ اكيك اليها ڈرائيور ہونا چاہئے جو رائم تك جميں كے جائے اس كے بعد وہ جيپ واپس كے آئے گا"۔ عمران نے كہا۔

'' لیکن کراس وڈ جنگل تو ہے حد و سینے ہے اور پھر آپ بیدل وہاں کہاں پچرتے رہیں گئے '' ...... بکرم نے کہا۔

'' باقی ضروری سامان ہم اس سرو تم سے خود ہی حاصل کر کس گے۔اس نئے جمہیں جو کہا گیا ہے وہ کرو' .... عمران کا کبجہ اس با سردہو گیا تھا۔

" ٹھیک ہے۔ میں جیپ اور ڈرائیور کو لے کر خود آ رہا ہوں ۔ دوسری طرف سے کہا گیااور عمران نے رسیور رکھ دیا۔

ئری طرب ہو ہو ہو رو سر کا ہے۔ " آپ نے اسے جھاڑ پلا دی "..... صفدر نے مسکراتے ہو۔

اہا۔ ' مجھے چیف سے بات کر نا پڑے گی۔ یہ ضرورت سے زیادہ عقل مند بننے کی کو شش کر تا رہتا ہے اور تہیں معلوم ہے کہ زیادہ عقل

مندی اور حماقت کی سرحدیں ملتی ہیں اس نے دشمنوں کو اگر اس سے عقل مند ہونے کا علم ہو گیا تو ہم سب مفت میں مارے جائیں گے ''…… عمران نے اس طرح سنجیدہ لیجے میں کہا۔

"آپ ٹھیک کہتے ہیں عمران صاحب ۔ اب بھی الیہا نہ ہو کہ جم کراس وڈ جائیں اورید پیچھے کوئی اور کام د کھا دے "…… کیپٹن شکیر : ' ' '

نے کہا۔

ورے جریرے پر کہیں بھی کوئی لیبارٹری کے آثار تک نظر نہیں آئے اور نہ ہی الیے آثار ملے ہیں کہ دہاں کوئی بھاری مشیزی نصب کی گئی بو اور نہ ہی وہاں کوئی زیر زمین کمرہ یا تہہ خانہ نظر آیا تھا اور مجر جس

سپیڈے انہوں نے مہاں کراس وڈمیں اپنی لیبارٹری قائم کی ہے اس سے یہی محوس ہوتا ہے کہ یہ اس ٹائپ کی لیبارٹری نہیں ہے جس نائب کی ہمارے دہنوں میں ہے۔اس کئے میں نے کہا تھا کہ شاید

نینٹ نگا کر انہوں نے کوئی لیبارٹری بنائی ہو"...... عمران نے کہا۔ " لیکن یہی کام وہ روسیاہ میں بھی تو کر سکتے تھے "..... صفدر نے

ہا۔ " میں نے حمہیں بتایا تھا کہ ان کی مجوری کوئی خاص قسم کی گھاس بنی ہوئی ہے۔ یہ گھاس یا سردپ جریرے پر تھی یا اب کراس وذ جنگل میں ہے"......عمران نے کہا۔

" کیا آپ کو اس گھاس کے بارے میں تفصیل کا علم نہیں بے د صفدرنے کہا۔

' نہیں۔ ویسے تو جنگل میں ایک ہی ٹائپ کی جنگل گھاں ہوتی ہے اب معلوم نہیں کہ انہیں کون می گھاں چلہئے ہوتی ہے۔ ویسے کی اس کی ڈیزائیسے میں میں اس کا استفادہ کیا۔

یہ گھاس کوئی خاص ہی ہوگی "...... عمران نے کہا۔ " نگ امریکاری کرویوں کا علو سرجار کر تدایر

" اگر اس گھاس کی نوعیت کا علم ہو جائے تو اس بڑے جنگل میں آسانی سے انہیں ٹریس کیا جا سمتا ہے "...... کیپٹن عشل نے کی زبان چل پڑی۔ " ہمیں معلوم ہے عمران صاحب کہ ہرآد می سانس خور ہو تاہے۔

ہیں سوم ہے مران صاحب کہ ہرادی سا ک مورہو ماہے۔ یہ قدرت کا نظام ہے کہ ہر تین دھڑکنوں کے بعد ایک دھڑکن نہیں ہوتی اس لئے آپ ہمیں خوفودہ نہ کریں۔آپ کراس وڈ کے بارے میں بتارہےتھے"۔۔۔۔۔ صفدرنے ہنتے ہوئے کہا۔

" یا اند - است عقل مند اور باخر لوگ تو نے میرے ہی کھائے میں ذالینے تھے۔ بہر طال کراس و فرجنگل سی خاص بات یہ ہے کہ جگہ ورمیانی اونچائی کی فیلے نما بہاڑیاں پھیلی ہوئی ہیں اور ان بہاڑیوں پر بھی در خت موجو دہیں اس نے دہاں اچائک کوئی چڑھائی بہاڑیوں پر بھی در خت موجو دہیں اس نے دہاں اچائک کوئی چڑھائی میں الکہ خوفناک دلدل ہے جے کراس و ڈولدل بھی کہا جاتا ہے اور بتایا گی ہے کہ یہ دلدل التبائی زہر یلی ہے کیونکہ اس دلدل کے گروز مین سی المیے پتھروں کی کرت ہے جو زہر یلے مادے سے بت ہوئے ہا۔ السے پتھروں کی کرت ہے جو زہر یلے مادے سے بت ہوئے کہا۔

" عمران صاحب بدید بیبارٹری کس قسم کی ہو گ سکیاز پر زمین ہو گ یا زمین سے اور ".....اس بار کیپٹن شکیل نے کہا۔

" مرا ذاتی طور پر خیال ہے کہ زمین کے اوپر کوئی ٹینٹ وغیرہ رہ گ کر بنائی گئی ہو گل کیونکہ چند روز مہلے یہ لیبارٹری سروپ جریرے : تھی لیکن جب حمہارے چیف نے اپنے نمائندے ناٹران کو چیکنگ کے لئے کہا تھا تو ناٹران نے جو رپورٹ دی اس کے مطابق اس الک چھوٹے سے کمرے میں صرف ایک مقامی نوجوان بیٹھا ہوا 5

تھااس کے سلمنے شراب کی ہو تل کے سابھ سابھ ایک وائرلیس فون 🔾

مخسوص گھنٹی نج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھالیا۔ "يس - سروتم بول رہا ہوں "..... سروتم نے تیز لیج میں كمار

لک مؤد مانه آواز سنائی دی۔

Ш Ш Ш

پیس بھی پڑا ہوا تھاسیہ سروتم تھا۔ رائم ہوٹل کا مالک ۔اس کا پہرہ 🔾 بنا رہاتھا کہ وہ شاطر ذہن کا مالک ہے وہ وقفے وقفے سے شراب کی بوتل اٹھاتا اے مندے لگا اور بچرواپس مزیر رکھ دیبا۔اس کے 😞 سابقہ ساتھ وہ اس طرح وائر کسیں فن ن کی طرف بھی دیکھتا جیسے اسے

کسی کالِ کا شدت سے انتظار ہو اور پھر اچانک وائر کسیں فون کی

" کروسو بول رہا ہوں باس سانڈو سے "..... دوسری طرف سے

" ہاں۔ کیا رہا۔ کچھ بتہ حلا ان پاکیشیائیوں کے بارے میں "۔ M

" ہاں۔ لیکن معلوم ہو تو۔ بہرحال اب بکرم نے جو رپورٹ دی ہے اس کے مطابق شاید جلد ہی اس علاقے کا علم ہو جائے "۔ عمران

" کیا مطلب ۔ کون سی رپورٹ "..... سب نے چو نک کر کہا۔ " یہی که ایک روسیای عورت اور چار مردوں والی ربورٹ-جنہوں نے رائم میں مقامی سکی اب کئے تھے۔اگر مارٹن زندہ میں جاتا تو ان کے بارے میں بوری تفصیل یوجھ لی جاتی کیونکہ ہو سَہ ہے کہ اس سروتم پر انہوں نے یوری طرح اعتماد نہ کیا ہو۔ بہرجار اب بھی کچھ نہ کچھ اس سروتم سے معلوم ہو جائے گا"..... عمران نے کہااور باقی سب نے اثبات میں سرملا دیئے ۔ سمیت آپ کے پاس پہنچا اور کھر وہاں سے روسیابی مقامی میک اپ ل میں باہر آکر کراس وڈ بشکل میں علج گئے "....... کروسو نے جواب UU " اس ساری تفصیل کا علم خمہیں کیسے ہو گیا"...... سروتم نے انتمائی حریت بحرے کیج میں کہا۔ " ای فون کال سے باس۔ میں نے اس کی میپ حاصل کر لی ہے۔ میں آپ کو سنوا تا ہوں باس "...... دوسری طرف سے کہا گیا اور O سروتم نے بے اختیار ہونٹ بھنچ لئے۔ " يس - على عمران ايم ايس س- دى ايس سي (آكسن) يول ربا > ہوں "...... اچانک ایک انتہائی شگفتہ ہی آواز سنائی دی۔ " بکرم بول رہا ہوں عمران صاحب۔ کیا ڈر گو کے خلاف کارروائی آپ نے کی ہے " ..... ایک دوسری آواز سنائی دی اور پھران دونوں کے درمیان کفتگو جیسے جیسے آگے برطتی رہی سروتم کے ہوند بھی ما تھ ساتھ جينجة طبا گئے۔ "آپ نے س لی میپ" ...... گفتگو ختم ہونے پر کروسو کی آواز " ہاں۔ تم نے واقعی کام کیا ہے کروسو۔اس لئے تہیں جہارے نعور ہے بھی زیادہ انعام ملے گا۔اب تم ایک کام اور کرو کہ جب یہ 🤍 وگ وہاں سے رائم کے لئے روانہ ہوں تم نے تھیے ان کی جیپ اور ان کے بارے میں تقصیل بتانی ہے مطلب ہے ان کے علیے اور

سروتم نے انتہائی بے چین سے لیج میں کہا۔. " میں باس ۔ ٹراگ می میم نے مد صرف ان کا کھوج لگالیا ہے بلکہ ان بے لئے کام کرنے والے آومی کا بھی کھوج لگا لیاہے اور باس-ٹرا گی کروپ نے اکیہ فون کال بھی میپ کی ہے جس میں اس آدمی جس کا نام بکرم ہے۔ یہ ان ایجنٹوں کے سرغنہ علی عمران سے ہوئی ہے اس میں آپ کا نام بھی لیا گیا ہے "..... دوسری طرف سے کہ « اوه - پوری تفصیل بناؤ کرومو - پوری تفصیل "..... سروتم نے چونک کر اور بے چین سے لیج میں کہا۔ " باس ۔ جو حالات معلوم ہوئے ہیں ان کے مطابق رائل ہو نل کے مار من نے ایک تھرڈ پارٹی کو درمیان میں ڈال کر مہاں کے سب ہے خطرناک پیشہ ور ہاتلوں کے گروپ جبے ڈر گو گروپ کہا جاتا ہ كو ان پاكيشيائيوں كى ملاكت پر مامور كياليكن ان پاكيشيائيوں الٹا اس گروپ کو اس کے سرغنہ سمیت ہلاک کر دیا اور بھر وہ تھ پارٹی کے پاس بہن گیا اور پھر انہیں مارٹن کا بھی علم ہو گیا۔ انہور نے مار من کو انوا کرنے کی بلاننگ بنائی تاکہ اس سے کراس وؤیر ہونے والی تمام کارروائی کے بارے میں معلومات حاصل کر سکیہ نین مار من کو ٹرانسمیڑ بلاسڑے پہلے ہی ہلاک کر دیا گیا۔اب ان ا پرو کرام آپ کے پاس پہنچنے کا ہے اور باس۔ انہیں یہ بھی معلوم مو گیا ہے کہ مار من ایک روسیاہی عورت اور چار روسیاہی مردنہ

" ہاں۔ تیمبیں بھی بھاری معاونسہ داوانے کا ایک موقع آیا ہے۔ W تعداد وغیرو۔ بیر میں راگم سے پہلے ی ان سے نمٹ اوں گااور ممہیں اس کے لئے تفصیلی بات ہو ناظروری ہے ۔ سروتم نے کہا۔ اس کامزید بھاری انعام ملے گا۔ ' ارے واد۔ کیا کوئی خاص کام نکل آیا ہے میرے مطلب کا"۔ !!! " ہو جائے گا کام۔ میں آپ کو فون کر کے اطلاعات دے دوں گا۔ دوسری طرف سے مسرت تجرب ہے میں کہا گیا۔ آپ بے فکر رہیں ..... دوسری طرف سے کہا گیا۔ الله الله عن تو بلاربا بول مروتم نے کمار " اپنا نماص طور پر فیال رکھنا۔ یہ انتہائی خطرناک گروب ا اجمی بہنیا ۔ ... دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی ے ایس مروتم نے کہا۔ رابطہ فتم ہو گیا تو سروتم نے مسکراتے جو۔ ، رسیور رکھ دیا۔ پیر · مجھے معلوم ہے۔ جو لوگ ڈر گو اور اس کے گروپ کو ہلاک کر نتريباً أوهم تطنئ بعد دروازه كعلا اور ايك ليب قد اور ورزشي جسم كا يكتے ہيں وہ صرف خطرناك ي نہيں بلكه انتهائي خطرناك موں گ۔ نایالی اندر واخل ہوا۔ اس نے مقامی لباس پہنا ہوا تھا۔ اس کے 🗧 برحال آب كو بروقت اطلاعات مل جائين گي است كروسو -ہرے پر سخت گری منایاں تھی۔ جواب دیا اور سروتم نے اوک کمہ کر کریڈل دبا دیا اور ٹون آنے ہے " وه سلصنے ریک میں حمہاری پسندیدہ شراب موجود ہے۔ ہو تل اس نے تیزی سے منر پرمیں کرنے شروع کر دیئے - رائم قصبے میں نحالو "..... سروتم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمام فون وائر میں مسلم کے تحت چلتے تھے لیکن چونکہ اس مسلم " آج کا دن تو انتهائی خوش قسمت ثابت ہو رہا ہے "۔ آنے والے کے تحت فون بے حد مہنگا پڑتا تھا اس لئے یہاں خاص خاص کروپس نے جو کروم ہو تھا خوش ہوتے ہوئے کہااور اس کے سابھ ی اس نے اور لو گوں کے پاس ہی فون تھے۔ م بڑھ کر ریک میں سے شراب کی بوتل اٹھا لی اور اس کا ذھکن میں ۔ کرومبو بول رہا ہوں "..... رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نول کر اس نے ہو تل منہ ہے لگا لی اور نیر ایک بڑا گھونٹ لے کر خشک اور کر خت مردانه آواز سنائی دی ۔ ۔ ن نے بوتل منہ سے ہٹائی اور سلمنے میزیر رکھ دی۔ \* سروتم بول رہا ہوں کرومبو۔ کیا تم میرے پاس آ سکتے ہو ا ہاں اب بناؤ۔ کیا کام ہے اسس کرومبونے کما۔ سروتم نے کہا۔ \* یا کمیشیا کے بحد افراد ہیں۔وہ کراس وڈ جانے کے لیئے یہاں رائم \* جہارے یاں۔ کیوں۔ کیا کوئی خاص بات ہو گئ ہے ۔ ہے میں پہنے رہے ہیں۔ انہیں فنش کرانا ہے "...... سروتم نے کہا۔ دوسری طرف سے چونک کر کما گیا۔

حکی ہیں اور نہ ہی وہ مہمارے بارے میں کچیہ جانتے ہیں۔ اس لئے · کون لوگ ہیں وہ۔ کیا غنڈے اور بدمعاش ہیں یا کوئی شکاری اچانک ان کی جیپ پر میزائل مار کر اور بچر گولیاں جلا کر آسانی ہے یا ہیں"...... کر ومبونے حیرت بھرے کیجے میں کہا۔ ان کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ لوگ خطرناک اس صورت میں ہوا " وه ایجنٹ ہیں اور انتہائی خطرناک ایجنٹ مجھبے جاتے ہیں-سکتے ہیں جب انہیں پہلے سے جہارے بارے میں معلوم ہو اور وہ مانڈو میں ڈر گو اور اس کے گروپ کو جانتے ہو "...... سروتم نے کہا تو بھی حہارے خلاف تیاری کی حالت میں ہوں۔ ڈر کو اور اس کے کر ومبو بے اختیار احجل بڑا۔ گروپ کے بارے میں انہیں پہلے سے پوری اطلاع مل بھی تھی اس P " ہاں۔ کون نہیں جانتاانہیں۔ کیوں کیا ہوا۔ وہ تو یہاں کا سب لئے وہ ان کے خلاف خطرناک ثابت ہوئے۔ وہ پہاں میرے ہو ٹل 🔾 ے خطرناک کروپ ہے مسسکرومبونے کہا۔ میں آ رہے ہیں کھی بکرنے اور بھے سے معلومات حاصل کرنے کے " انہیں اس پا کیشیائی گروپ کے خلاف مانڈو میں بک کیا گیا تھ لئے۔ لیکن وہ جیسے بی مانڈو سے روانہ ہوں گے ان کے بارے میں ی لیکن بحائے اس کے کہ وہ گروپ انہیں ہلاک کر تا اس گروپ ۔ -تفصیلات ان کے مطیعے، تعداد، لباس اور اس جیپ کے بارے میں را کی کلب میں تھس کر وہاں ڈر گو اور اس کے نتام کروپ کا خاتمہ ک سب اطلاعات يهان بهن جائيں گى اور تمهيں معلوم ہے كه مانڈو سے دیا" .... سروتم نے کہا۔ عبال پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے۔ تم راکم قصبے میں داخل ہونے سے "كيا- كياكمه رب بو- وركو اور اس كركروب كا عاتمه كرن پہلے ہی کسی بھی سباٹ پران پر ریڈ کر سکتے ہو۔ میں یہ کام خو د کر لیبتا ہے۔ اوو ۔ یہ کیے ہو سکتا ہے" ..... کرومونے الیے لیج میں ک لیکن میری پارٹی نے تھے کہ دیا ہے کہ میں سلصنے نہ آؤں اس لئے جسے اے سروتم کی بات پر نقین مذآرہا ہو۔ میں سہاں موجود نہیں ہوں گا"..... سروتم نے کہا۔ " ہاں۔ان کا خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ان لو گوں کا پمہاں خاتمہ کر: " ٹھیک ہے۔ مہاری بات درست ہے۔ بے خبر لو کوں کا خاتمہ 🔱 ہے۔ بولو کیا تم تیار ہو"..... سروتم نے کہا-آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔اب یہ کام لاز ما ہو جائے گا لیکن اس کے " وہ مہاں کہاں تھریں گے اور ان کے بارے میں تفصیل نے کھیے اپنا پورا کروپ لے جا کر پہلے ہے ان کے خلاف پکٹنگ کرنا ہے ب برے ہیں اور چیر آخر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہیں ع پرے گی اور مچر آخم بھی تم نے پیشگی دین ہے اور وہ بھی ایک لاکھ م معلوم ہی نہ ہو گا کہ مہاں ان کے بارے میں تفصیلی اطلاعات 🏅 | ناپالی "...... کروم بونے کہا۔

" ہاں۔ ابھی ابھی روانہ ہوئے ہیں۔ پہلے میرا خیال تھا کہ بگرم ان کے ساتھ جائے گالیکن امیسا نہیں ہوا۔ بکرم والیں حلا گیا ہے ان کی تعداد سات ہے۔ ایک عورت چار ایشیائی مرد اور دو دیو ہیکل ا صبتی ہیں۔البتہ ایک مقامی ڈرائیور بھی ان کے ساتھ ہے <sup>۔</sup>۔ کر <sub>وسو</sub>للا بحمل پرآرے ہیں یہ لوگ "..... سروتم نے بو چھا۔ " ٹرم پار سپیشل جیپ پر "...... دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ O "اس کا منبر بناؤ اوا اور کر بھی میں سروتم نے کہا تو دوسری طرف سے تفصیل بنا دی گئ اوے ساب ان کے علیے اور نباس کی تفصیل بتاؤ "..... سروتم ا انہوں نے مقامی میک آپ کئے ہوئے ہیں۔ عام سے مقامی و گوں جیسے۔ البتہ وہ دونوں حشبی اصل چہروں میں ہیں۔ ایک غریقی خاد صبی اور دوسرا ایکریسین خاد اور به بتا دوں که به دونوں بوؤں جیسے جسم کے مالک ہیں ' ...... کروسو نے جواب دیا۔ " تم سلمنے تو نہیں آئے "..... سروتم نے پو جھا۔ ارے نہیں۔ میں نے ٹی ایس سے نگرانی کی ہے ان سے کافی اصلے پررہ کر۔اس لئے آپ بے فکر رہیں "...... دوسری طرف سے کہا "اوے - جہیں جہارا معاوضہ کئی جائے گا" ..... سروتم نے کہا

" نہیں۔ اصول کے مطابق نصف رقم پہلے اور نصف کام ہونے کے بعد " مروتم نے کہا۔ \* مُصلِ ہے " ..... كرومبونے جواب ديا تو سروتم اثھا اور اس نے ایک الماری کھول کر اس میں سے مقامی کرنسی نوٹوں کی دو بری گذیاں نکال کر کرومبو کی طرف اچھال دیں۔ \* باتی آدھے ان لوگوں کی لاشیں یہاں بہنچنے کے بعد ملیں گے"..... سروتم نے الماری بند کر کے واپس صوفے پر ہیٹھتے ہوئے فصک ہے۔ کب پہنے رہ میں وہ مہاں " ...... کرومبونے کہا۔ " مانڈو سے مہاں کا راستہ جیپ پر چار کھنٹوں کا ہے۔ جب ود وہاں سے روانہ ہو ں گے تو محجے اطلاع مل جائے گی اور میں حمہیر فون کر سے اطلاع دے دوں گا۔ فی الحال تم شراب کی ہو تل خال کرو"...... سروتم نے کہاتو کرومبونے مسکراتے ہوئے ہو تل اٹھا کر منہ سے لگا لی۔ ابھی کرومبوکی ہوتل خالی شہوئی تھی کہ فون ک کھنٹی بج اتھی اور سروتم نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا۔ " بیں ۔ سروتم یول رہاہوں"...... سروتم نے کہا۔ " کروسو بول رہا ہوں مانڈوے "...... دوسری طرف سے کروس کی آواز سنانی دی ۔ " اوه - كيا بوا- كيا وه روانه بوكة بي مانذو سي " سرو

" مادام ۔ یا کیشیائی ایجنٹ مانڈو سے کراس وڈ آنے کے لئے روانہ اوور " ..... سروتم نے كمار " ان کے بارے میں تفصیلات آگئ ہیں " ...... سروتم نے رسبو Ш " مہيں كيے اطلاع مل كئ- اوور "..... بادام نے جونك كر رکھ کر ساتھ بیٹے ہوئے کرومبوے مخاطب ہو کر کما اور پھراس -Ш مچا تو سروتم نے اے وہاں موجود کروسو کے بارے میں پوری کروسو کی بتائی ہوئی تنام تفصیلات کرومبو کو بتا دیں۔ " اب تم بے فکر رہو" ...... کرومبونے اٹھتے ہوئے کہا۔ عصیل بیآدی به " پھر بھی ہر لحاظ سے محتاط رہنا اور سنو۔ان کی لاشیں براہ راست " ہونہداس کا مطب ہے کہ انہیں کراس وڈ میں داخل ہونے عباں مت لے آنا۔ پہلے انہیں اپنے اڈے پر رکھنا تھر عبال میں مصلے کہلے ہی ختم کرنا ہو گاور نہ جنگل میں آکر وہ چھیل جائیں گے۔ ہوئل میں مرے نائب کر کو کو اطلاع دے دینا مجھ تک اطلاع میں اور السند ارگی نے اس انداز میں کہا جسے وہ سروتم سے بات جائے گی۔ میں تمہارے اڈے پر پہنچ کر ان لاشوں کو اپنے ساتھ مدید نے کی بجائے خود کلامی کر رہی ہو۔ یہ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔اوور "...... سروتم نے کہا۔ گا ..... سروتم نے کہا۔ \* نصيك بي اب مين جلنا بون" ...... كرومبون الصح بوط "وه كيسي - كيا كياب تم في اوور" ...... مادام ني جونك كر کہا اور بیروہ تر ترقدم اٹھانا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا توں: جہا تو مروتم نے اے کرومبوک بارے میں بنا دیا۔ المارس نے الماری کھولی اور اس میں سے ایک فرائسمیر ثال کے مروم و سہاں کا انتہائی معروف غندہ ہے مادام اس سے یاس دوبارہ کری برآ کر بیٹھ گیا اور اس نے اس پر فریکونسی ایڈجٹ 🎝 افراد کا گروپ ہے جن کے پاس جدید ترین مرائل گئس بھی ور ہیں اور وہ اس سارے علاقے کا کروا بھی ہے اور پاکیشیائی اور کھراہے آن کر ویا۔ " ہیلی ۔ ہیلی ۔ سروتم کاننگ مادام۔اوور "...... سروتم نے ؛ میٹوں کے خواب و خیال میں بھی مذہو کا کہ ان پر راستے میں کہیں مجی ہو سکتا ہے اور وہ سب ایک ہی جیپ میں آ رہے ہیں۔اس کال دیتے ہوئے کھا۔ " میں ماوام اشترنگ یو ۔اوور " ...... تھوڑی ویر بعد مادام مار کے تعیب پر اچانک بہنے والے میزائل ان کے نکوے اڑا دیں گے۔ انس مروتم نے کہا۔ تمزاور سخت آواز سنائی وی۔

Ш Ш Ш

' ٹرم بار جیب خاصی تیز رفتاری سے سڑک پر دوڑتی ہوئی آگے

لى حلى جا رې تھي۔ ڈرا ئيور مقامي آدمي تھا جس کا نام لالو تھا جبکه

عمران صاحب ۔ اگر اس سرو تم تک ہمارے آنے کی اطلاع پہنچ

ے بعد وہ شنزادوں جیسی زندگی گزارے گا۔ بالکل شنزادوں 🕻 کس طرح 🚧 کی اطلاع \*...... عمران نے مسکراتے ہوئے

سی نے نفظ اگر استعمال کیا ہے عمران صاحب ..... کیپٹن نے مسکراتے ہوئے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔

\* اوه واقعی۔ ویری گڈ۔ تم واقعی ذہین آدمی ہو۔ اگر تم ایس لین میں کامیاب ہو جاؤتو میں چیف سے مہاری خاص سفارش کرنا

گی اور حمہیں نایال میں بہت بڑا عہدہ مل جائے گا۔اوور "......

"آپ کی مېرباني ټو گی مادام-بېرحال اليما بي جو گا-آپ ب رہیں ۔اوور "..... سروتم نے مسرت بھرے لیج میں کہا۔ " ببرحال جو بھی رزائ ہو تم نے مجھے فوراً کال کر کے بتانا ہے اوور سی ماوام نے کما۔

" عرف جاريانج كھننے اور انتظار كر ليس مادام۔ پھر رزلٹ آپ سامنے ہو گا۔اوور \* ..... مروتم نے جواب ویا۔

"اوے ۔ اووراینڈال" ..... دوسری طرف سے کہا گیا اور علیہ سیٹ پر جوایا سیٹی ہوئی تھی۔ عقبی سیٹوں پر عمران اپنے نے بھی اوور اینڈ آل کہ کر ٹرائسمیر آف کر دیا۔اب اس کے جمعیوں سمیت موجو د تھا۔سب سے آخ میں ساہ رنگ کے وو بزے بر مسرت کے ساتھ ساتھ اطمینان کے تاثرات بھی الجرآئے نئے کی تھیلے موجو د تھے حن میں مخصوص اسکی موجو و تھا۔

مو فیصد کیا ہزار فیصد بقین تھا کہ کرومبو کامیاب ہو جائے گا۔ لئے اے رائل ہوئل کی ملیت کے ساتھ ساتھ ناپال میں رہ اور مکتا ہے کہ وہ فائب ہو جائے ...... ممران کے ساتھ بیٹے کی طرف سے بڑا عہدہ بھی صاف نظرآ رہا تھا۔اسے معلوم تھ کے کیپٹن شکیل نے کہا۔

215

مقبی سیٹ پر پیٹھے ہوئے صفدر نے کہا۔

"ارے ۔ارے ۔وہ کیوں۔ کیا ہوا ہے"...... عمران نے چونک

لا اور ہنتے ہوئے کہا۔

" کیپٹن شکیل کی چھیٰ حس تو کام کر رہی ہے اس لئے وہ آپ ہے

بلت کر دہا ہے جبکہ آپ کی چھیٰ حس سرے سے بیدار ہی نہیں ہو ،

ہی جبکہ مجھے خود احساس ہو دہا ہے کہ جس پوزیشن میں ہم لوگ

بی ایک ہی میزائل ہم سب کے لئے کافی ہو سکتا ہے - صفدر k نے کہا۔ \* تو کیا ہو گا۔ جبن ہو جائے گا\*...... عمران نے مسکراتے ہوئے

> ۔ • حبن ۔ کیامطلب \* ...... صفدر نے چونک کر کہا۔

" فارسی زبان میں ایک محاورہ ہے کہ مرگ ابنوہ جشنے وارد۔ لیعن بہت می اموات اکٹمی ہو جائیں تو وہاں جشن کا ساسماں پیدا ہو جاتا ہے"...... عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا اور صفدر ہے اختیار

س چا-" تو آپ کو اس سلسلے میں کوئی فکر نہیں ہے تو بھر ٹھسکی ہے۔ مبھی مطمئن ہیں "..... صفدرنے کہا۔ " اس ہم میں تم نے کس کس کو ازخود شامل کر لیا ہے"۔ عمران

لہا۔ \* ہم سے مراد میں اور کیپٹن شکیل ہیں "...... صفدرنے جواب "اس اگر مگر میں تو ہماری پوری زندگی کا انحصار ہوتا ہے کیپٹن شکیل اس نئے جب ہم اس قصبے سے قریب ہمچیں گے تو ہوشیار ہو جائیں گے"...... محمران نے کہا-

جائیں طے ''..... محران نے کہا۔ \* کیا کریں گے آپ۔ کیا کوئی منصوبہ آپ کے ذہن میں ہے''..... کیپٹن شکیل نے کہا۔ \* اگر کوئی منصوبہ مرے ذہن میں ہوتا تو حمہارے ذہن کو

معلوم ہو جگا ہوتا "...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو کمیٹن عملی بھی بنس پڑا۔ عملی بھی بنس پڑا۔ "ایسی تو کوئی بات نہیں۔بہرعال میرا شیال ہے کہ ہمیں عام راستے کی بجائے دوسرے راستے سے وہاں پہنچنا چاہئے کیونکہ کراس وڈ

سیں وہ روسیای لوگ موجود ہیں اور لا محالد انہوں نے اس قصیع سر ا اپنے آدی چھوڑے ہوئے ہوں گے جو انہیں ہمارے وہاں ہمنچنے ک بیشگی اطلاع بھی کر سکتے ہیں اس طرح ہمارے لئے مشکلات بھی ہیر ہو سکتی ہیں "...... کیپٹن شکیل نے کہا۔ "قصید میں توجانا ہی ہے چاہے کسی بھی راستے سے جائیں البتہ یہ

ہو سكتا ہے كہ ہم قصب ميں جيب كے ذريع داخل ہونے كى بجاب پيدل چلع ہوئے داخل ہوں۔اب جو لوگ بھى دہاں موجو دہوں ئ وہ يہ تو سوچ ہى نہيں سكتے ہى كہ است بڑے اور معردف سير۔ ايجنٹ بيدل دھكے كھاتے ہوئے آئيں گے "......عمران نے كہا۔ "عمران صاحب آب كى چھى حس كيا ہو گئ ہے"...... اچانك

بیب میں بیضنے کے لئے اس کے قریب آیا تو اس کے سائیڈ مرر پر میں نے نیلے رنگ کی لکیریں می جھلملاتے ہوئے دیکھیں۔ میں ایک کمج كے لئے چونك پڑاليكن جب ميں اندر بيٹھ گيا تو بحروہ لكريں تجم نظر نه آئیں۔ میں اس لئے خاموش رہا کہ شایدید مرا وہم بھی ہو سکتا ب-سی مسلسل سوچارہا اور بجراجانک مجھے اب خیال آیا ہے کہ نب ہماری جیپ موڑ مزری تھی تو ونڈ سکرین پر بھی ایک لیج کے الم نيلي لكريس جملسلاتي موئي نظر آئي تھيں ليكن بجر غائب مو كي می مرا خیال تھا کہ یہ ورخوں کا عکس بھی ہو سكتا ہے كيونكه اس ادقات در ختوں کی شاخوں کے درمیان اگر روشنی نظر آئے تو کل ایسی بی لکریں سکرین پر نظر آتی ہیں لین اب سوچے ہوئے ب مجم خيال آيا كه وبال اليي كوئي ورخت مد تم جن كي شاخيل ل انداز میں چھیلی ہوئی ہوں تو تھے بقین ہو گیا کہ یہ ٹی ایس کی گوم لکریں تِحیں اور ہماری نگرانی ہو رہی تھی اور اگر اس قدر و انداز میں تکرانی کی جاری تھی تو بحر بقیناً ہمارے بارے میں الى تفصيلات آم مجى بالدى كئى بول كى اور بوسكا ب كه ده ل جنگل میں ہم سے نتشنے کی بجائے یہ زیادہ بہتر متحمیں کہ جنگل . تم ف دہاں بتا نا تھا۔ ہم اس آدمی کو ٹریس کر لینے اور بھر اصل ت حال سلمنے آ جاتی کہ وہ کس کا آدمی تھا۔ بہرحال اب واقعی نہیں ایا جاسکا : ..... عران نے اسمائی سخیدہ لیج میں کہا۔

ٔ عمران صاحب ۔ اگر آپ مری بات پریقین کریں تو میں ایک بات كرون " المانك كينن شكيل في انتهائي سنجيده لهج مين "ارے یہ کما کر رہے ہو۔ایک تم بی تو مرے ہم دماغ ہو۔ حمہاری بات پر بقین مذکر نا تو ای بات پر بقین مذکرنے کے مترادف ہے ۔۔۔۔۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ " جب ہم مانڈو سے روانہ ہوئے تھے تو ہماری باقاعدہ نگرانی ہو ری تھی ۔.... کیپٹن شکیل نے کہا تو صفدر کے ساتھ ساتھ عمران بھی بے اختیار چونک بڑا۔اس کے جرے پر بھی حرب کے تاثرات " نگرانی۔ کیے " ..... عمران نے سدھے ہو کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس کے جرے پر یکلت تثویش کے باثرات انجرآئے تھے۔ " مرا خیال ہے کہ ہماری نگرانی ٹی ایس کے در سعے ہو رہی تمی ... میں چونکہ کنفرم نہ تھا اس لئے میں خاموش رہا۔ لیکن اب سوچ سوچ كراك فيال محج آيا ب توسي كنفرم بو كيابون اس الح مين في یہ بات کی تھی ۔۔۔۔۔ کیپٹن شکیل نے کہا۔ " تفصيل بناؤ كيپنن فكيل - يه واقعي انتائي ايم بات ب- -مماری نگرانی فی ایس کے ذریعے سے بی بو رہی تھی۔ جب میں

agar (zeem pakistanipoin

" جناب ستقریباً چاکسی میل سے دونوں طرف جنگات شروع ہو W جاتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں بچاس میل تک سرک جنگل کے W درمیان سے گزرتی ہے"...... لالونے جواب دیا۔ " کوئی الیما راستہ نہیں ہے کہ ہم ان جنگات سے گزرے بغیر قصبے میں داخل ہو جائیں "...... عمران نے کہا۔ " ب تو سى - ليكن وه بهت طويل ب- بمين كم از كم دو محمنون كامزيد سفركر نابرے كالم ...... لالو نے جواب ديا۔ م کیااتنا پٹرول ہو گاجیپ میں \*...... عمران نے جواب دیا۔ " جي بان - نينك تو فل بين بتاب "...... لالو نے جواب ديت ہوئے کبار " او کے ۔ چراس دوسرے راستے سے جلع "...... عمران نے کہا۔ " يس سر " ...... لا لونے جواب ديا۔ " یہ تم کیوں راستہ بدل رہے ہو۔ کیا اس کی کوئی خاص وجہ ب سي جوليان كهار " نہیں۔ بس ویے ہی یہ جیب بے حد شاندار اور آرام دہ ہے۔ مفر كا نطف آرباب اس لئے ميں جامة ہوں كه زيادہ سے زيادہ اس كا هف اٹھایا جائے "...... عمران نے کہا تو جولیا بے اختیار مسکرا کر اموش ہو گئ کیونکہ اتنی بات تو وہ بھی مجھ کئ تھی کہ عمران دائیور کی وجد سے کھل کر بات نہیں کر رہا۔ " جتاب مالتن طويل سفركى بجائے الك اور شارث كك بھى

\* تو پھراب کیا کریں گے "..... صفدرنے کہا۔ \* ایک تو ہمیں قصبے میں کسی اور راستے سے داخل ہونا ہو گا۔ دوسرا اس ہوٹل میں بھی سب نہیں جائیں گے صرف میں اور تنویر جائیں گے کیونکہ یہ سروتم ان کا خاص آدمی ہے۔ میں تو اس لئے مطمئن تھا کہ انہیں یہ معلوم بی نہ ہو گا کہ ہم وہاں پہن رہے ہیں اور بھر مقامی میک اب میں ہیں لیکن اب حمہاری بات سنننے کے بعد تو معاملات واقعی مشکوک ہو گئے ہیں "...... عمران نے کہا-آب کی بات درست ہے۔ ہمیں ببرحال بر لحاظ سے ہوشیار رہنا چلہے "..... صفدر نے کما۔ " لالو" ...... عمران نے ڈرائیورے مخاطب ہو کر کہا۔ میں سر میں اس نے گردن موڑے بغیر جواب دیا۔ واس قصب رائم میں جانے کا کوئی اور راستہ بھی ہے - عمران \* راستہ له نہیں جناب۔ سڑک تو یہی وہاں جاتی ہے۔ ویے سائیدوں پر جنگل ہے اس کے اندر سے ہو کر تو وہاں داخل ہوا ب سكتا بے ليكن اس طرح بمارى رفتار بے حد كم بوجائے گى"...... لاء \* یہ جنگل کہاں سے شروع ہوتے ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ را<sup>ہم</sup> قصبے سے پہلے کتنے فاصلے سے یہ جنگل شروع ہوتا ہے "..... عمران

کے لئے زندہ جاوید کرنا چاہتا ہوں۔ تم اسے بکواس کہد رہی ہو ۔ الل · جناب - فائتل فیصله بها دین کیونکه جلدی جم اس یوائنٹ پر ' بَنِيْخَ جائيں گے ''…… لالو نے کہا۔ " تم اس جا گوری قبیلے والے راستے سے بی علو اور جب ن کی بتی آ جائے تو جیب وہاں روک دینا۔ میں ان کے سردار سے ملاقات کرے آگے جاؤں گا"...... عمران نے کہا۔ " تھيك ب جناب" .... لالونے جواب ديا۔ اس كا انداز بتاريا تھا جیسے کہ رہاہوں کہ پر خودی بھگتو گے اور پر تقریباً آدھے گھنٹے کے مزید سفر کے بعد اس نے جیپ کا رخ موڑا اور پختہ سڑک ہے ایار کر کچے میں ڈال دیا۔ جیپ کے پہیئے دھول اڑانے لگے اور پھر واقعی آتھ میل کے بعد ایک بار بھراس نے جیپ کارخ موڑا اور اس بار جیب خاصے گھنے جنگل کے درمیان بنے ہوئے کچے راستے پرآگے برھنے اُ لگی۔ بحر تقریباً ایک گھنٹے کے سفر کے بعد اس نے جیب کی رفتاہ " بستی قریب آ رہی ہے جناب۔ دور سے دھول اڑتی دیکھ کر وہ مجھ گئے ہوں گے کہ ان کاشکار آرہا ہے "...... لالو نے کہا اور پھر کچھ آگے جا کر اس نے جیپ روک دی س " باس -آب بے فکر ہو کر چلیں - ان سے میں نمث لوں گا"۔ عقب میں بیٹھے ہوئے جوزف نے پہلی بار بولتے ہوئے کہا۔

ب ليكن اس مين رسك كافي بيد ..... ذرا يُور في كباب « کس قسم کارسک "..... عمران نے کہا۔ " جناب ۔ یہ راست ایک قبیلے جا گوریوں کی بستی کے درمیان سے گزرتا ہے اور یہ قبیلہ لبھی کھار سیاحوں پر جملے کر دیتا ہے اور انہیں ہلاک کر کے ان سے سامان وغیرہ جھین لیتا ہے" ...... لالو نے کہا۔ " بيه راسته كهاں سے جاتا ہے"...... عمران نے كما-" جنگات شروع ہونے سے كافي يہلے ہم دائيں ہاتھ پر مر جائيں گے۔ یہ کچا راستہ ہے اور تقریباً آٹھ میل کا سفر کر کے بچریہ راستہ جنگات میں سے ہو تا ہوا قصبے کے دوسرے سرے پر جا نکلتا ہے۔ راستے میں اس قبیلے کی بستی آتی ہے " ...... لالو نے جواب دیا۔ " ٹھیک ہے۔ اس راستے پر ہی حلو۔ بھر ان جا گوریوں سے بھی ملاقات ہو جائے گی اور میں جب والیں یا کیشیا جاؤں گا تو اس پر كآب لكھ كر وولت كما لول گا۔ اليے اليے واقعات اس قبيلے ك بارے میں لکھوں گا کہ لوگ کتاب خریدنے پر مجبور ہو جائیں گے "-عمران نے کہا تو سب بے اختیار ہنس بڑے۔ " اس كتاب كاعنوان كيار كميس كي آب " ..... صفدر في بنت " جاگوری قبیله اور جوالیا نا فٹرواٹر" ...... عمران نے جواب دیا۔ " بكواس مت كرو" ..... جوليان عصيلي ليج مين كها-" ارے ۔ارے ۔ میں حمہارا نام عنوان میں دے کر حمہیں ہمیشے

اترآ<u>ئے</u>ے۔ " کون ہو تم۔ اور تم ہماری زبان کیے جانتے ہو"...... ایک W اد صرعمر قبائلی نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ " کیا تم جاگوری قبیلے کے سردارہو"...... عمران نے کہا۔ " ہاں ۔ میں سردار ہوں۔ مرا نام جانٹو کا ہے "..... اس ادھرد عمر قبائلی نے کہا۔ " تو پھر سنو۔ ہم سب حہارے دیو تا جا گورا کا مندر دیکھنے آئے 🔾 ہیں اور ہمارے پاس جا کورا دیو تا کی آٹکھ بھی موجود ہے جو ہم اس 📈 مندر کے بڑے پجاری کے حوالے کرنے آئے ہیں اور اگر حمہیں معلوم نہ ہو تو تھر بڑے پجاری کو بلالاؤ۔ وہ حمہیں بیائے گا کہ جب جا گورا دیو تا کی آنکھ مندر میں پہنچ جائے گی تو حہارا جا گورا دیو تا خوش ہو جائے گا اور بھر حہاری عورتیں نریجے کثیر تعداد میں پیدا کریں گ اور حمہارے علاقوں کے درختوں کے پھل بھی سیٹھے ہو جائیں گے اور حہارا قبلیہ اس سارے علاقے کا سب سے بڑا اور طاقتور قبلیہ بن جائے گا"..... عمران نے ان کی زبان میں تفصیل سے بات کرتے

ہوئے کہا۔
"اوہ - تم عبس مخبرو۔ میں بڑے بجاری کو بلوا آبوں "...... اس
ادھر عمر قبائلی نے کہا اور مجراس نے دو آدمیوں کو حکم دیا کہ وہ دونوں جا کر بڑے بجاری کو عباں لے آئیں اور وہ دونوں دوڑتے وہ بوگے - تحوڑی دیر بعد وہ والی آئے تو ان

" تم تو یتھے بیٹے ہو۔جب تک جاگوری تم تک بہنچیں گے وہ ہم سے نمٹ چکے ہوں گے ۔ بہرحال لالو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے جیب آگے لے جاؤ "…… عمران نے کہا تو لالو نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے جیب آگے بڑھادی۔

" جناب۔ میں اپنے لئے نہیں ڈر رہا۔ کیونکہ میں ان کی زبان جانتا ہوں اور جو ان کی زبان جانتا ہو اسے بیہ جا گوری کچھ نہیں کہتے۔ میں تو آپ کی وجہ ہے کہہ رہا تھا"...... لالو نے کہا۔

. کون می زبان ہے۔ کوئی فقرہ بولو سیسی عمران نے کہا تو لالو نے ایک فقرہ بولا تو عمران نے اس زبان میں اس کا جواب دیا تو لالو بے اختیار اچھل پڑا۔

مسنو ۔ کون ہے جہارا سردار ہ۔۔۔۔۔ عمران نے جیپ سے باہر نکل کر دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھاتے ہوئے چی کر ان کی زبان میں کب تو دوڑ کر جیپ کی طرف بڑھتے ہوئے سب قبائل بے اختیار تھ شک کررک گئے ۔اس دوران لالو اور عمران کے ساتھی بھی جیپ سے نیج کے ساتھ ایک بوڑھا قبائلی بھی تھاجس کے سرپرسفید رنگ کا پرور اطلاقے کے در فتوں کے پھل میٹھے ہو جائیں گ

" بان - بان - يه پراسرار اجني درست بنا ربا ب سردار واقعي امیا ہی ہو گا اور سنو جس کے پاس دیوتا کی آنکھ ہو وہ ہمارا انتمائی

المامنے جھک جاؤ "...... پجاری نے عمران کی بات سے بھی دو قربہ

ا على برصت ہوئے كما تو سردار نے كردن جمكا دى اور اس كے كرون " أو ہمارے ساتھ مقدس مہمان۔ تاکہ تم دیوتا کی یہ آنکو خود

وہ آ کے مندر کی بھینٹ چرمحا سکو "..... بو ڑھے بہاری نے کہا۔ " لالو تم جيب لے آؤ۔ ہم سب پيدل ان كے ساتھ ان كى بسق

ں جائیں گے ''۔ ۔ عمران نے لالو سے کہا جو حرت سے آنگھیں

" بہتر جناب " ..... لانو نے جواب دیا اور بچر عمران اپنے " اوہ ۔ اوہ ۔ یہ واقعی جا گورا دیو تا کی آنکھ ہے۔ آدمی سرخ اور ماتھیوں سیت پیدل جا گورا قبیلے کے بوڑھے ہجاری اور سردار کے اہ آگے بڑھنے لگے جبکہ لالو جیب لے کر ان کے بیکھے آ رہا تھا۔ مٰن کے ساتھیوں کے عقب اور سائیڈوں میں بھی جا گورا قبیلے کے

الس حل رب تھے ۔ تموزی دیر بعد وہ بستی میں بہنے گئے سمبال الكرى ا کمک بڑا سا مندر بنا ہوا تھا جس پر سفید رنگ کا جھنڈا ہرا رہا تھا۔

تی کے لو گوں کے مکانات جھونىزى بناتھے اور وہاں موجود عورتیں،

کا آج تھا اور اس کے ہائقہ میں ایک نیزہ تھا جس کے دو پھل تھے۔ \* یه کون لوگ میں سردار "..... اس بوڑھے نے قریب آ ک عمران اور اس کے ساتھیوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔

\* تم جا گورا دیوتا کے بڑے بجاری ہو "..... عمران نے اس ک اعتداس مہمان ہو گا اور اس کے ساتھی بھی ۔ اس لئے سب اس ک زبان میں کہا تو بوڑھا ہے انعتیار چونک پڑا۔ " ہاں ۔ لیکن تم کون ہو اور کسے ہماری زبان بول لیتے ہو۔ کسے

ہمارے دیوتا کے بارے میں جانتے ہو " .... اس بوڑھ نے حربت محکاتے ہی سارے قبیلے نے گرونس جھکادیں۔ بحرے کیج میں کہا تو عمران نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور مشین پیٹل نکال کر اس نے اس کا میکزین نکالا اور اس میں سے ایک کولی نکال

> کر اس نے میکزین واپس مشین پیشل میں ڈال کر مشین پیش جيب ميں ڈال نيا۔

" يه ويكسو حمارت ديوياكي آنكه " ...... عمران في ما تق اونجاك أهازت يه دنيب وغريب كحيل بويا ديكه رباتها-کے کولی د کھاتے ہوئے کہا۔

آدهی زرد۔ اوہ ساوہ ۔ واقعی سید تمہیں کہاں سے ملی ہے " ۔ بوڑ مے پجاری نے انتہائی مسرت بجرے لیج میں کہا۔ " اگر تم اصل بجاري بو توايخ قبيلي كو بتاؤكه جب يه آنكھ جا گو.

دیوتا کے مندر میں بینے گی تو جہارا دیوتا خوش ہو جائے گا اور ب حہاری عورتیں کثیر تعداد میں نر کیجے پیدا کریں گی اور حہارے

مرد اور بچے سب انتہائی حریت بھری نظروں سے عمران اور اس کے ممران سے کہا۔ " کراس وڈ بینگل میں ہمارے و شمن چہنچے ہوئے ہیں جو وہاں اجنبی میں انہوں نے وہاں الک فرضی معبد تیار کیا ہوا ہے۔ ہم انہیں

ساتھیوں کو دیکھ رہے تھے ۔ بھروہ اس معبد کے سلمنے بہنج کر رکہ

" بیالو اور جا کر معبد میں رکھ دو"...... عمران نے مشین پیٹل کیا دیکئے جا رہے ہیں لیکن ہمیں خطرہ ہے کہ وہاں انہوں نے اپنے آدی گولی بزے بچاری کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا اور بوڑھے بجاری <mark>نے تب</mark>پا رکھے ہوں گے جن کی وجہ سے وہ ہمیں ہلاک کر <del>سکت</del>ے ہیں۔ کما تم

اس طرح کولی عمران سے لی کہ جیبے وہ دنیا کی مترک ترین چہ س<mark>و</mark> فی الیسا آدمی وہاں بھیج کر معلومات حاصل کر سکتے ہو جس ہے

اور میروہ تحیب و غریب حرکتیں کرتا ہوا سروار کے ساتھ معبد کے اصل بات کاعلم ہوجائے "...... عمران نے کہا۔

" ہاں ۔ کیوں نہیں۔ لیکن تم کیا معلوم کر نا چاہتے ہو"۔ سروار

حمہارے آدمی کے سابقہ مراآدمی جائے گا اور وہ وہاں خو د ساری

دیا کہ ان اجسیوں کی وجہ سے دیو تاخوش ہو گیا ہے اور اب دیو . ۴ لائے ۔ وہ قبائلی سر ہلاتا ہوا مجونبری سے باہر حلا گیا۔ تھوڑی دیر

ے راضی ہے جس پر تمام قبائلی عمران اور اس کے ساتھیوں 🍁 دہ واپس آیا تواس کے ساتھ ایک قبائلی تھا اور سردار نے اے

" میں ابھی تھوڑی دیر پہلے وہاں سے واپس آیا ہوں سردار۔ تھے

ا العوم ہے کہ کراس وڈ میں کیا ہو رہا ہے "...... جا شونے کہا تو عمران " ہم جہاری کیا خدمت کر سکتے ہیں" ..... سردار نے وہاں پیج 🌓 کی بات سن کر بے اختیار چو نک برا۔

اندر حلا گیا جبکہ باتی قبائلی باہری رک گئے تھے۔

تم ساتھ نہیں گئے '..... جو لیانے عمران سے مخاطب ہو 🔑 کہا۔

" میں اس واہمیات کام میں کیسے شرکی ہو سکتا ہوں"۔ عرب اورت حال دیکھ لے گا۔ صرف فمہارا آدمی اسے وہاں لے جائے گا نے منہ بناتے ہوئے کہاتو جولیانے مسکراتے ہوئے اس انداز میلادوالی لے آئے گا "...... عمران نے کہا۔

سر ہلا دیا جیسے وہ بھی اس معاملے میں عمران سے متفق ہو ۔ تھوڑی 🚽 " ٹھیک ہے۔ میں بھیجتا ہوں "...... سردار نے کہا اور ایک بعد بڑا بچاری اور سردار واپس باہر آگئے اور انہوں نے تمام قبیلے کو 🌓 کھڑے ہوئے ایک قبائلی ہے اس نے کہا کہ وہ جا کر حاشو کو

سامنے جھک گئے ۔

" آؤ اجنبی " ...... سر دار نے عمران سے کہا اور پھر وہ انہیں ۔ ا کی بڑی مجمونیزی میں آگیا۔

کل ایک عورت اور چار اجنبی مر وجو مانڈو شہر ہے آئے ہیں ان کی اللہ حفاظت کے لئے وہاں پہنچ اور انہوں نے کراس وڈ میں ایک آدی کے اور انہوں نے کراس وڈ میں ایک آدی کے گر میں فرزہ جمایا ہوا ہے لیکن اس آدی کے گھر میں صرف اجنبی اورت رہتی ہے جبکہ چار مردوں نے اس بنشگل میں علیحدہ علیحدہ علیحدہ بنائے ہیں اور وہ ان عونسوں میں ۔ \* درختوں پر بڑے بڑے گھونسلے بنائے ہیں اور وہ ان عونسوں میں ۔ \*

کہتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ آسمان سے انترنے والی بلاؤں کو روکئے کے لئے وہ الیما کر رہے ہیں ' ... جامٹو نے کہا تو محران نے اس سے مزید سوالات کر کے پوری تفصیلات معلوم کر ایس۔

" ان کے علاوہ اور کوئی اجنبی وہاں موجو د نہیں ہے "...... عمران

نے کہا۔ " مجھے نہیں معلوم البتہ میں پیدل آنے کی بجائے وہاں اپنے ایک رشتہ دار کے ساتھ فجر پر سوار ہو کر بڑے راستے ہے ہو کر مہاں بنچا ہوں۔ میرا رشتہ دار مجھے مجھوڑ کر آگے ایک اور بستی میں جلا گیا ہے میں نے راستے میں بھی جند شہری او گوں کو بڑے راسے کے

ہ میں کے رائینے میں ہمی چند شہری او لوں کو بڑے راہے کے ۔ ووسرے موڑ پر در ختوں پر موجو و دیکھ نیا تھا کیونکہ ہمیں وہاں کے ۔ ایک ایک در خت کا علم ہوتا ہے۔ یہ دس کے قریب افراد تھے اور لگتا تھا کہ یہ شہر کے لوگ ہیں ان کے پاس آگ ایگنے والے ہمتھیار تھے۔

نبوں نے ہمیں کچھ نہیں کہا البتہ ہم نے انہیں دیکھ لیا تھا۔ ان کا نماز بنا رہا تھا کہ وہ مانڈو شہر سے آنے والے کچھ لو گوں کے انتظار میں وہاں موجود ہیں '……جاشونے جواب دیتے ہوئے کہا۔

تم وہاں کتنے روز رہے ہوں ۔۔۔ عمران نے اس سے مخاطب ۳ کر کہا تو وہ ہے اختیار چونک پڑا۔ شاید اس کے ذہن میں یہ بات ۔ تھی کہ عمران ان کی زبان اس روانی سے بول لے گا۔ " میں دوں واپے وہاں تھا۔ وہاں میں بیوی کے رشیتے دار است

سی کہ تمران ان می ربان ان رون سے بوں سے وب " میں دور روز سے وہاں تھا۔ وہاں میری بیوی کے رشیعہ دار رہئے ہیں" …… جاھونے جو اب دیا۔ '' سے " تقد ان " کے سے کے سات کے ایسا میں است " سے گ

" کیا تم تفصیل بتا سکتے ہو کہ دہاں کیا ہو رہا ہے" ...... عم ما نے کہا۔ " ہاں ۔کراس وڈمیں ایک قدیم معبد ہے جو صدیوں سے وزیر تا پڑا ہوا تھا لیکن اب وہاں اچنبی ونیا کے لوگ موجو دہیں ان کا کہنا ہے

کہ وہ اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں جن کا یہ سعبہ تھالین صدیوں سے
ان کا قبید مباں سے حلاگیا تھا اور کسی دور دراز علاقے میں جا بسر کا
اور اب وہ اپنے قدیم سعبہ کو ملاش کرتے ہوئے مہاں پہنچ ہیں ہا
انہوں نے کراس وذکے تمام قبائلی مردوں کو خوراک پٹیب و نہ سے
لباس اور آگ انگھنے والے ہتھیار تحفے میں دیسے ہیں جن کی وجہ ع تمام قبائلی مردادوں نے انہیں اس قدیم معبد میں رہنے اور جہ ع

کرنے کی اجازت دے وی ہے۔وہ لوگ اس معبد میں رہتے ہیں محیح نہیں معلوم کہ ان کی تعداد کتنی ہے لیکن ان کا کہنا ہے کہ جم سمک وہ اس معبد میں رہیں گے کسی کو نظرینہ آئیں گے۔میں یہ سم کر ہزا حمران ہوا۔چنانچہ میں نے خود جا کر دیکھنے کی کو شش کہ ا

واقعی وہ نظرید آ رہے تھے۔ میں سارا معبد گھوم کر ویکھ حکا ہوں 'ج

\* کیا تم ہمارے ساتھ چل کر اس جگہ کی نشاندہی کر سکتے ہو گئا"...... صفدرنے کہا۔ " ان سے ان لو کوں کے بارے میں معلومات حاصل کی جا سکتی جہاں وہ لوگ موجو دہیں "...... عمران نے کہا۔ W ی جنہوں نے انہیں ہائر کیا ہے"...... عمران نے کہا تو سب نے " ہاں - لیکن میں واپس کیسے آؤں گا" ..... جاشو نے کہا۔ اثبات میں سربلا دیئے ۔ پھر تقریباً دو کھنٹوں کے بعد لالو نے ایک جگہ ' جیسے یہ سردار کہہ رہا ہے ویسے کرو۔ تم پیدل بھی آ سے وب روک دی۔ ہو"..... سردار نے عصیلے لیج میں کہا اور جاشو نے سرجھکا لیا۔ ' جناب سہاں سے تقریباً چار کلومیٹر کے فاصلے پر وہ موڑ ہے " لالو کو بلاؤ "...... عمران نے ساتھ موجو د صفدر ہے کہا تو صفد . ماں یہ لوگ موجوو ہیں۔ اس لئے اب کیا حکم ہے " ..... لالو نے اٹھا اور جھونمری سے باہر آگیا۔ باہر جیپ موجود تھی جس کے سلمنے لالو کھرا تھا۔ صفدراسے ساتھ لے کر جھوندی میں آگیا۔ "اس موڑ سے سروتم کاہوٹل کتنے فاصلے پر ہے"...... عمران نے " لالو۔ یہ جانو کوئی موڑ بیا رہا ہے جہاں کچھ لوگ ہمارے انتقا میں موجو دہیں۔ تم اس سے وہ موڑیوچھ لو''...... عمران نے کہا تب " جناب - آخ كلوميركا فاصله ره كياب " ..... لالو في جواب لالو نے جاشو سے بو چھنا شروع کر دیا۔ وہ چونکہ ان کی زبان اتم طرح جانباً تھا اس لئے وہ ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے ۔ مھک ہے۔ تم جیب لے کر واپس جاؤ ۔ ہم اب پیدل آگے " تھ کی ہے جناب سیں نے وہ جگہ سمجھ لی ہے اور مرا خیال ت ائیں گے "...... عمران نے کہا اور وہ سب جیپ سے نیجے اتر آئے ۔ کہ یہ لوگ شہر کے بدمعاشوں میں سے ہیں کیونکہ جاشو جو الباس بـ میاہ رنگ کے بڑے ہیگ بھی انہوں نے اٹھا لئے اور بھر لالو جیپ رہا ہے وہ لباس غنڈے اور بد معاش پہنتے ہیں "...... لالونے كہا۔ کے کر واپس حلا گیا۔ " مصلک ہے " ...... عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس ۔ " جوزف۔ تم جوانا کے ساتھ جاؤاور عکر کاٹ کر ان لو گوں کی سردار اور بڑے پجاری کا شکریہ ادا کر کے دہاں سے جانے کی اجازت بنیش ویکھ آؤ ۔ یہ دس افراد ہیں اور در ختوں میں جھیے ہوئے مانکی اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ سب جیپ میں سوار واپس جارہے تھے۔ 👢 "۔ عمران نے جو زف سے کہا۔ " کیا یہ مغروری ہے کہ ان سے نمٹ کری آگے بڑھا جائے۔ تم کیا صرف سچو نمیشن دیلھنی ہے باس "...... جوزف نے بڑے جنگل سے براہ راست وہاں بہنج سکتے تھے۔ کیا راستہ تو بہرحال ن

تنزی سے نیچ اترنے نگا۔ اطمینان تھرے کیجے میں کہا۔ " جاؤ صفدر تنویر کے ساتھ اور ان دونوں کو جیپ سمیت مبان " تحجه ان كاسرغنه زنده چاہئے" ...... عمران نے كها-لے آؤ "... عمران نے کما تو صفدر تنویر کے نیچے اترنے پر اس کے و تصليب ع باس آؤجوانا اسلحد لے لواسيد جوزف في او سابھ علی بڑا اور وہ دونوں جھنڈ سے باہر علیے گئے ۔ تھوڑی ویر بعد طرح اطمینان بجرے کیج میں کہااور پیراسلحہ لے کر وہ دونوں تہ ت جیپ اس جھنڈ میں واخل ہوئی اور اندر آگر رک گئی۔ جوزف اور قدم اٹھاتے جنگل میں غائب ہو گئے۔ جوانا کے ساتھ ساتھ تنویر اور صفدر بھی جیپ سے نیچے اترائے ۔ " ان کی وجہ سے ہماری آمد کا انہیں علم ہو جائے گا "ان كى سرغند كو لے آيا ہوں باس " ..... جوزف نے عقى یہ جوزف جنگل کا آدمی ہے جولیا۔اس سے دیکھنا کہ یہ کیا 📗 سیٹوں کی طرف موجود ایک بے بوش مقامی آدمی کو گھسٹ کر ك آتا ہے۔ آؤ بم رائع سے بث كر جھنڈ ميں چھپ جائيں ورسم ، " جیپ میں چار مبرائل کئیں موجو دہیں ..... صفدر نے کہا اور ے گزرنے والے بھی ہمارے بارے میں وہاں اطلاع وے سے ہیں " ...... عمران نے کہا تو سب نے اشبات میں سرملا دیئے اور نج 🗷 اس کے ساتھ ہی اس نے اور تنویر نے جیب کے عقبی حصے میں موجو ، سب بیگ انحانے سڑک سے کافی ہٹ کر درختوں کے ایک جسنہ چار میزائل گنیں نکال کر باہر رکھ دیں۔ گنیں خاصی جدید اور لانگ مس جلے گئے انہتہ عمران کے کہنے پر تنویر ایک اونچے ورخت پر جمعر رہنج میں فائر کرنے والی تھیں۔ " کیا ہوا جوزف سلفصیل بتاؤ " مران نے کہا۔ گیا تھا تا کہ جوزف اور جوانا واپس آئیں تو انہیں چمک کیا جائے ۔ ہم " ماسٹر ہوزف اور میں نے ان کا باقاعدہ شکار کھیلا ہے ۔ یہ وس تقريبًا ايك تُعينظ بعد تنوير كي آواز سنائي دي -افراد تھے جو مختلف در فتوں پرچڑھے ہوئے تھے۔ان میں سے چار کے "اكب سرخ رنگ كى جيب آرى برائم كى طرف سے" - "ما ماتھوں میں یہ مزائل کئیں تھیں جائہ باقیوں کے پاس مشین کئیں تحیں۔ جوزف نے باقاعدہ سبلے راؤنڈ نگایا اور نمام صورت حال کو \* جبک کرتے رہو ہیں ممران نے اد کی آواز میں کہا۔ 'اوہ ۔اوہ ۔ یہ جیب تو جوزف حلارہا ہے اور جوانا بھی سابق 🗻 جمک کیا۔ ایک سائیڈ پر در ختوں کے ایک جھنڈ میں یہ جیب موجو د کیا ہوا ہے \* ..... تنویر نے چینتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ 😲 🔹 محی اور جیپ کے ساتھ ایک آدمی کھزا تھا۔اس کے پاس ٹرانسمیز تھا

كرومبونے حيرت بجرے ليج ميں كهار Ш " تم اس بات کو چھوڑو۔ یہ بہاؤ کہ خہیں کس نے ہائر کیا تھا"۔ W عمران نے کہا۔ م می انڈو کے ڈر گونے ہائر کیا تھا۔ وہ مانڈو کا بہت بڑا آدمی ہے '۔۔۔۔۔۔ کرومبونے جواب دیا۔ "جوانا"...... عمران نے جوانا کی طرف گردن موڑتے ہوئے کہا۔ " کیں ماسڑ" ..... جوانا نے کہا۔ " اس کی ایک آنکھ نکال دو"...... عمران نے انتہائی سرد کیج میں کہا تو جوانا سر ہلاتا ہوا بڑے جارعانہ انداز میں درخت کے ساتھ بندھے ہوئے کرومبو کی طرف بڑھنے نگا۔ " رک جاؤ ۔ کیا کر رہے ہو۔ میں چ کہہ رہا ہوں"...... کرومبو نے چیختے ہوئے کہالیکن دوسرے کمجے درختوں کایہ جھنڈ اس کے حلق ے نکلنے والی انتہائی کر بناک چنے ہے گونج اٹھا۔ جوانا نے نیزے کی هرح اکزی ہوئی انگلی اس کی آنکھ میں مار دی تھی۔ دوسرے کیج اس نے انگلی باہر تھینی اور پھراہے کرومبو کے نباس سے صاف کرنا ا وع کر دیا جبکہ کرومبو کے علق سے مسلسل چینیں نکل رہی تھیں وروہ کسی پنڈولم کی طرح دائیں بائیں سر مار رہا تھا۔ صفدر، کیسپٹن فیل اور تنویر تینوں خودی اس جھنڈ سے باہر علیے گئے تھے ۔ ظاہر یہ جھنڈ سڑک کے قریب تھا اور کر ومبو کی چینیں وہاں تک پہنے

اور وہ ٹرانسمیٹریر بات چیت کر رہا تھااور اپنا نام کرومبو لے رہا تھا۔ جوزف نے اے بہلے بہوش کیااور پھرہم نے باقاعدہ دس افراد کا شکار کھیلا اور انہیں ہلاک کر دیا اور مرائل گئیں ساتھ لے آئے ہیں "...... جوزف سے پہلے جوانا نے رپورٹ دیتے ہوئے کہا تو عمران یے اختیار مسکرا دلیا۔ "اے درخت کے تنے کے ساتھ باندھ کر ہوش میں لے آؤ"۔ عمران نے کہا تو جلدی اس کی ہدایت پر عمل کر دیا گیا۔ " بەسبە بە كىما مطلب بەس كېمان بهون بەكىيا مطلب"...... كرومبو نے ہوش میں آتے ہی انتہائی حرب بھرے کچے میں کہا اس کے چرے پرایسی حمرت تھی جیسے اس نے دنیا کا نواں مجوبہ دیکھ لیا ہو۔ " حمہارا نام کرومبو ہے"..... عمران نے کہا۔ " باں ۔ مگر۔ مگر تم کون ہو۔ میں کہاں ہوں۔ وہ میرے ساتھی۔ کیا مطلب۔ تم نے محجے باندھ کیوں رکھا ہے"...... کرومبو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ \* حہارے تنام ساتھی ہلاک کر دیئے گئے ہیں اور ان کی مزائل كنيں يہاں موجود ہيں اور ہم وہ ہيں جنس بلاك كرنے كے ئے تہاری خدمات بائر کی گئی ہیں " ... عمران نے جواب دیا تو کرومب کے پہرے پر پہلی بارخوف کے ماثرات انجرآئے۔ ۱ اور ساوہ سگرید سب کسے ہو سکتا ہے۔ تم لوگ تو دہاں جہنج ی نہیں اور مہیں کیے معلوم ہو گیا کہ ہم وہاں موجود ہیں -

" وہ۔ وو۔ مجھے رائم کے سروتم نے بک کیا تھا۔ رائم ہوٹل کے W مالک سروتم نے۔ وہ ان او گوں ہوائیت ہے جنہیں تم ہلاک کر ناللا

پاہتے ہو .... گرومبونے کمار

" کیا بتایا تھااس نے ہمارے بارے میں حمہیں میں عمران نے

اس کا ایک آدمی مانڈو میں کسی مشین کے ڈریعے حہاری

نگرانی کرتا رہا ہے۔ میں سروتم کے افس میں ہی موجود تھا جب اس آدمی کی کال آئی اور اس نے ٹرم پار جیپ کے بارے میں ممام \*\*\*

تفصیلات بھی بتائیں اور حمہارے حلیے، ساس اور حمہاری تعداد کے بارے میں بھی تنام تفصیل بتا دی اورید بھی بتایا کہ تم وہاں سے

راكم كے لئے رواند ہو حكي ہوا ... كرومبونے لفصيل بتاتے ہوئے

کہا۔اس باراس کا لہبہ بتا رہاتھا کہ وہ مج بول رہا ہے۔ ^ کیا تم کراس وڈ جنگل گئے تھے 🕆 🚅 عمران نے یو چھا۔

ئنہیں۔ میں وہاں نہیں گیا۔ میں تو سروتم کے ہوٹل میں گیا تھا

س نے فون کر کے تجھے بلوا یا تھا "...... کر ومبونے جواب دیا۔ " کیاراگم قصبے میں فون موجود ہے "...... عمران نے حران ہو کر

" وائرکنیں فون ہے"...... کرومبو نے جواب دیا۔

" کیا شرہے سروتم کا" ..... عمران نے پوچھا تو کرومبونے شر

- تم - تم ظائم ہو - تم ظالم ہو :... . کرومیونے کراہتے ہوئے

" اب اگر جموٹ بولا تو دو مری آنکھ بھی نکال دوں گا۔ سمجھے۔ تم چھوٹی کھلی ہو۔ ہم نہیں چاہتے کہ تمہیں ہلاک کریں۔اس کئے جو کچھ چ ہے وہ بتا دواور اپنی جان بچالوں میں عمران نے انتہائی سرو سج

" مم \_ مم \_ میں مج کہد رہا ہوں " . . کرومبو واقعی خاصا گئت جان آدمی ثابت ہوا تھا۔

"جوانا" بمران نے گرون موڑ کر جوانا ہے کہا۔

ا اس کی دوسری آنکھ بھی نکال دوا .... عمران نے سرو کیج میں

" بیں ماسٹر" ..... جوانا نے کہا اور ایک بار کیروہ جارحانہ اند میں کرومبو کی طرف بڑھنے لگا۔

" رک جاؤ۔ میں بتآ تا ہوں۔رک جاؤ ".... ، اس بار کرومبو ۔ مذیانی انداز میں چھنتے ہوئے کہا۔

و نہیں رک جاؤ۔اب جسیے ہی جموث بولے۔میں حمہیں اشارد

دوں گااور تم نے اس کی دوسری آنکھ بھی نکال دین ہے " ..... مم نے انتہائی سرد کھجے میں کہا۔

" ایس ماسٹر " .... جوانا نے ور فت کے قریب رکتے ہوئے کم

Ш

مروتم ليئة آفس ميں موجود تھا۔ سامنے ٹرانسمیٹر ر کھا ہوا تھا۔ اے معلوم تھا کہ کرومبو اور اس کے آدمیوں نے مانڈو سے آنے والی سڑک کے دوسرے موڑ کے پاس گھراؤ کر رکھا ہے اور جینے بی یا کیشیائی ایجنٹوں کی جیب وہاں پہنچ گی ایک بی مزائل ہے اس کے پر فچ اڑا دینے جائیں گے اس لئے اے اس اطلاع کا انتظار تھا۔ كرومبوك الك آدمى كے ياس ٹرالسمير تھااور سروتم نے كرومبو سے طے کر رکھا تھا کہ ان لو گوں کے ہلاک ہوتے ہی اے ٹرانسمیٹریر ریورٹ وے گا اور بھران کی لاشیں اٹھا کر وہ اپنے اڈے پرلے جائے گا۔اس نے حفظ ماتقدم کے طور پر الیہا کیا تھا ٹاکہ کسی قسم کا شک و شبہ باقی ندرے۔اس کے خیال کے مطابق تو یا کیشیائی ایجنوں کو اب سے کم از کم ایک گھنٹہ پہلے اس موڑ تک چیخ جانا چاہئے تھا لیکن

" سروتم کا حلیہ تفصیل سے بتا دواوریہ بھی بتا دو کہ وہ ہوٹل میں کہاں بیٹھتا ہے۔اس کی رہائش کہاں ہے"......عمران نے کہا۔ " اس کی رہائش گاہ ہوٹل کے عقب میں طحقہ ہے اور اس کا آفس ہوٹل کے اندر ہے لیکن صرف وہ لوگ وہاں جا سکتے ہیں جن کے بارے میں اس نے کاؤنٹر پر بتا دیا ہو یا کاؤنٹر والے اسے جانتے ہوں۔ اجنی افراد کو اس کے آفس میں نہیں جانے دیا جاتا بلکہ اس کے ہوٹل کے لوگ ی انہیں کسی ند کسی بہانے گولی مار دیتے

ہیں "...... کرومبونے جواب دیتے ہوئے کہا۔ " اے آف کر دوجوانا"...... عمران نے جوانا ہے کہااور جوانا نے بحلی کی می تیزی ہے جیب ہے مشین پیٹل نکالا اور بھراس ہے پہلے کہ کرومبو کچے سجھتا یااحتجاج کر تااس کاسینہ گولیوں سے چھلنی ہو چکا

" رہی کھول دو اور اس کی لاش کسی گڑھے میں چھینک دو"۔ عمران نے کہااور پھر جھنڈ میں کھڑی ہوئی اس جیپ کی طرف بڑھ گیا جس میں کرومبو کو بے ہوشی کے عالم میں لایا گیا تھا۔

" حلو اب پيدل چلنے كى بجائے اس جيب ميں چلس اب ہمير پہلے اس سروتم کا تھسراؤ کر نا ہے اس سے اس لیبارٹری اور ان لو کوں کے بارے میں تفصیلات مل جائیں گی جس کے خلاف ہم نے کام كرنا ہے "...... عمران نے كما اور سب نے اثبات میں سرملا دیئے ۔ ' کیں باس 💎 دوس طرف ہے ساگیا اور سو تم ہے ۔ سور 👊 ، کھ دیا۔ بچ تقریباً او مے گھنٹے بعد نرائسمیا سے سینی کی اواز سنائی دی تو مروتم نے جھیٹ کر نرائسمیٹر اٹھایا اور اے ان کر دیا۔ مسلوم بلوم أوتم كالنك ماوور من دوسي طرف س أوتم کی آواز سنائی دی تو سروتم کے پیجرے پر جہت کے تاثرات ابجہ آئے۔ اس کا خیال تھا کہ کرومبو کی کال ہو گئ اوہ تم کیاریورٹ ہے۔اوور میں موتم نے کہا۔ " باس سعبال كرومبوك وس افرادك لاشيل جلَّه جكه يوى بوئي میں - انہیں گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا ہے البتہ کرومبو اور اس ک جیب سہاں موجو و نہیں ہے۔ ہلاک ہونے والے افراد کے باس ان ن مشین کنیں بڑی ہوئی ہیں اور یوں لگنا ہے کہ ان میں سے جار افراد درختوں پر موجود تھے اور انہیں نیچ سے فائرنگ کر کے بلاک لیا گیا ہے۔ اوور " ..... گوتم نے حمرت بجرے لیج میں کہا۔ " كرومبو اوراس كى جيب تو وبان بونى جائية يا دوسرى صورت می کرومبو کی لاش ہونی چاہے ۔ اوور سید سروتم نے حمرت فرے کیج میں کہا۔ " يمال يذكرومبو ب اورية بي اس كي جيب آپ كمين تو مين ہے ارد گرد مکاش کروں۔اوور '' ..... کو تم نے کہا۔ " نہیں۔ تم واپس أجاؤ - اوور اینڈ آل "..... سروتم نے كہا اور

والسمير آف كر ك اس في اك منوى ورازس ركه ديا اور كرم

5

ا بھی تک جیب نہیں پہنی اور جیسے ی جہنچے گی اسے اڈا کر وہ خود ر یورٹ دے دیں گے نیکن اب پون گھنٹہ گزر گیا تھا نیکن ان ک طرف سے کوئی ریورٹ نہیں آئی تھی اور سوتم کے دل میں مجیب ی بے چینی نے ذررہ وال ایا تھا۔ بھر جب معاملات اس کی برداشت سے باہر ہو گئے تو اس نے خودی ٹرانسمیر اٹھایا اور اے آن کر دیا۔ " ہملو ۔ ہملو ۔ سروتم کاننگ ۔ اوور " ، سروتم نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا لیکن دوسری طرف سے کال افنڈی ننہ کی جارہی تھی۔ " یہ کیا ہو گیا۔ کال کیوں اثنڈ نہیں کی جارہی '.... سروتم نے حبرت تجرے جیج میں کہااور جب مسلسل کال دینے کے باوجود کسی نے کال اننذ نہ کی تو سروتم نے ٹرانسمیٹر آف کر ویا اور فون کا رسیور اٹھا کر اس نے کیے بعد دیگرے تین بٹن پریس کر دیئے ۔ " میں باس : .... رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک یخت سی آواز سنانی دی ۔ " کو تم . جیب لے کر فوراً مانڈو سے آنے والی سڑک کے دوسرے موڑ سے قریب پہنے لین جیپ لے کر موڑ پر ند علیے جانا۔ وہاں کرومبو اور اس کے آدمی مانڈو سے آنے والے یا کیشیائی ایجنٹوں کے خلاف پکٹنگ کئے ہوئے ہیں لیکن وہاں سے ٹرانسمیٹر کال افتد نہیں کی ج ری۔ تم وہاں چھنے کر چیکنگ کرو اور ٹرانسمیٹر ساتھ لے جاؤ اور مجھے ر بورث دو لیکن جلدی - اور سنو- کسی معاطع میں کسی قسم ک مداخلت کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ گئے "..... سروتم نے کہا۔

ہو بچکے ہیں "...... و کرم نے جواب دیا۔ " ہاں ادر کرومبو اور اس کی جیپ کی نمشندگی کا مطلب ہے کہ $^ ext{LL}$ کرومبو زندہ ان کے ہاتھ لگ گیا ہے اور بقیناً انہوں نے کرومبو سے W میرے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہوں گی اور اب وہ مجھیر ریڈ للا کریں گے "..... سروتم نے کہا۔ "اوه - يس باس - تير كياحكم ب " وكرم في جو نك كر كبا- ٥ " یه لوگ لازماً میرے بیچھے ہوں گے اور پہاں ہونل میں آئیں 🗨 گے اور اب ان کاخاتمہ ہو ناچاہئے لیکن میں نہیں چاہتا کہ ہو ٹل میں ہے کوئی گزیز ہو کیونکہ اس طرح ہوٹل بدنام ہو جائے گا۔ تم ابیہا کرو 5 کہ جب یہ لوگ میرا ہو چھنے مہاں آئیں تو تم انہیں ریڈ باؤس کا پت بتا و پنا میں وہیں جا رہا ہوں۔ اگر وہ کنفرم کر نا چاہیں تو بے شک وہاں '' فون کر کے مجھ سے بات کر لینا۔ ریڈ ہاؤس میں الیے انتظامات ہیں کہ میں انہیں آسانی ہے کور بھی کر اوں گااور ان کاخاتمہ بھی کر دوں

" ٹھنیک ہے ہائں" ۔ وکرم نے بواب دیا۔
"اور سنو۔ کئی جھگڑے میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ U
یہ انتہائی خطرناک انتہت ہیں۔ یہ آسائی سے قابو میں نہیں آنے
والے۔ الیہا نہ ہو کہ تم ہوئل ہی ان کے ہاتھوں تباہ کرا بیٹمو ۔ م مرو تم نے کہا۔ "آپ بے فکر رہیں ہاں۔آپ کے حکم کی یوری یوری تعمیل ہو

مے کنارے پر موجود بٹن پریس کر دیا۔ پہند ممحوں بعد دروازہ کھلا او ا کی اُوجوان اندر داخل ہوا۔اس نے بڑے مؤد بانہ انداز میں سلام وكرم كو بهيجومرے پاس فوراً" مروتم في كمااور نوجوان سر بلاتا ہوا واپس مزا اور کرے سے باہر علا گیا۔ سروتم نے ہونت جینج لئے تھے ۔ تھوڑی ریر بعد دروازہ ایک بار پھر کھلا اور ایک درمیانے قد اور درمیانے جسم کا نوجوان اندر داخل ہوا۔ " بین باس" آنے والے نے سلام کرتے ہوئے کہا۔ بینو سروتم نے کہا تو آنے والا میر کی دوسری طرف کری يرمؤد بانه اندازمين ببثير گياس مہیں معلوم ہے کہ کرومبو اور اس کے گروپ کو میں ۔ یا کیشیائی پیجنوں کے خاتے کا نامک دیا تھا"..... سروتم نے کہا۔ ميں باس وكرم في جواب ديتے ہوئے كما لجيد مؤدب

تھا۔ \* گوتم کو میں نے وہاں چیکنگ کے نئے بھیجا تھااس نے رپورٹ دی ہے کہ وہان کرومبو کے دس افراد کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں جب کرومبو اور اس کی جیب فائب ہے۔اس کا مطلب تجھتے ہو \*۔سروم نے سرد لیج میں کہا۔

میں ہاں۔ اس کا مطلب ہے کہ کرومبو اور اس کا گروپ ن سمرو تم نے کہا۔ پاکیشیائی ایجنٹوں کو ہلاک کرنے کی بجائے خودان کے ہاتھوں بعائب آئی ہے فکر رہیں ہاں۔ آ Ш

Ш

Ш

گی است و کرم نے کہا تہ اس و تم نے اسے بانے کا اشارہ کر دیا اور بھر اس کے باہر جانے کے بعد وہ خود بھی انحا اور تیج تقدم انحا تا دروازے کی طرف بڑی گیا۔ رغی باؤس اس بہتی کے شمال مغرب میں ایک کافی بڑی عمارت تھی۔ اس معارت کا مالک سرو تم تھا اور اس اندر داخل نہیں ہو سما تھا اور وہاں اس نے اپنے دشمنوں سے شخط اور دوہاں اس نے اپنے دشمنوں سے شخط کے بیم باتا رکھا تھا اور دینے باؤس میں السے سائنسی انتظامات موجود تھے کہ جمراً اندرانے والا خود مخود ہے ہوش ریم نے پاکستیائی ایجنٹوں سے شخط کے جو سکتا تھا اس لئے سرو تم نے پاکستیائی ایجنٹوں سے شخط کے جو سکتا تھا اس لئے سرو تم نے پاکستیائی ایجنٹوں سے شخط کے جو سکتا تھا اس کے سائنس کر سینے ریم بارک کا انتقام کر سینے میں اور اسے بقین تھا کہ وہ ان کا نماتسہ کر سینے میں امراہ میں اور اسے بقین تھا کہ وہ ان کا نماتسہ کر سینے میں اور اسے بقین تھا کہ وہ ان کا نماتسہ کر سینے میں اور اسے بھین تھا کہ وہ ان کا نماتسہ کر سینے میں اور اسے بھین تھا کہ وہ ان کا نماتسہ کر سینے میں اور اسے بھین تھا کہ وہ ان کا نماتسہ کر سینے میں اور اسے بھین تھا کہ وہ ان کا نماتسہ کر سینے میں اور اسے بھین تھا کہ وہ ان کا نماتسہ کر سینے میں اور اسے بھین تھا کہ وہ ان کا نماتسہ کر سینے میں اور اسے بھین تھا کہ وہ ان کا نماتسہ کر سینے میں اس کی میں بی جو بائے گا۔

## Scanned By Wagar Azeem pakistanipoint

ا گُم جو لل چھنے گئے سالیک مغال ہو میں نتاہ تر تکومی کا بنا ہوا تھا اور اس میں آنے جانے والوں کو و کچھ کا میں انداز و مول آن المدسان زیر

کے پیچھیے حیل پڑنے ۔ Ш زمین و نیا کے افراد کی تعداد زیادہ آتی جاتی رہتی ہے۔ م تم سب ہو عل کے بال میں ہٹھے کر کافی وغیرہ عَوَّ کے جبکہ میں " مجھے تو ان کارویہ مصنوعی لگتا ہے ۔۔۔ تنویر نے کہا۔ Ш " ہاں - یہ ای فطرت کے خلاف مہذب بن رہے ہیں "- عمران اور تنویر اس سروتم سے ملیں گے است عمران نے کہا اور اس کے Ш نے آہستہ سے مسکراتے ہوئے کہا تو تنویر نے اس انداز میں سربلا دیا سابق بي وه بال مير داخل بو گيا- بال مين خاصا رش تحاليكن اس بسیے اس کی بات کا مطلب بھی یہی تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک آفس ے باوجو د کافی منزیں خالی تھیں۔عمران کے ساتھی جو لیا اور صفدر کی میں داخل ہوئے۔آفس کو کافی قیمتی فرنیج سے سجایا گیا تھا اور میز کے سر کردگی میں ایک نمالی منزکی طرف بزدہ کئے جبکہ عمران اور تنویر ایچے ایک درمیانے قد اور درمیانے جسم کا نوجوان بیٹھا ہوا تھا۔ کاؤنٹر کی طرف بڑھ گئے تھے ۔کاؤنٹر پر دو مقامی آدمی موجو د تھے ۔ أَيْ أَيْ تَشْرِيفَ لائيه مرا نام وكرم به اور من بونل مينج " يس سر فرمائير " ... الك أدمى نے غور سے انہيں ويكھتے اوں ''..... نوجوان نے انصے ہوئے بڑے کاروباری لیج میں کہا۔ '' " مرا نام مائيكل ب اوريه مرا ساتھي ب مارشل ۾ بم مانڈو ہے مع مانڈو سے آئے ہیں اور ہم نے سروتم سے ملتا ہے "-عمران ائے ہیں '' ..... عمران نے کہا۔ " تجھے کاؤنٹر سے اطلاع مل حکی ہے۔ فرمائیے ۔ میں کیا خد مت کر " چف تو تہیں طبے گئے ہیں۔ آپ مینجر و کرم صاحب سے مل استاہوں سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔ لیں ۔ وہ بتا سکیں گے کہ چیف اس وقت کماں ہیں".... کاؤنٹر مین " ہم نے سروتم سے ملنا ہے" ..... عمران نے کہا۔ نے بڑے مہذب لیجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ " كبان ہے وكرم كا آفس" . . . عمران نے كہا تو كاؤنٹر مين نے " چیف سے۔ وہ تو اس وقت یہاں نہیں ہیں اور یہ بھی معلوم ہیں کہ وہ کب واپس آئیں گے "..... وکرم نے جواب دیتے ہوئے سائیڈیر کیوے ایک آدمی کو اشارے سے بلایا۔ ما۔ وہ تینوں اب کر سیوں پر بیٹی حکیے تھے ۔ ان صاحبان کو مینج صاحب سے آفس تک پہنچا دو" ..... کاؤنٹ " وہ جہاں بھی بوں وہاں کا پتہ بنا دیں" ۔ عمران نے مکراتے ہوئے کہا۔ "أيّے جناب".... اس أدمى نے مؤوبانہ لیج میں کہااور اس کے سابق ېي وه بائين طرف كو مزكر آهي برهين لگا تو عمران اور شنويرات " محجیے پہلے ان سے بات کر ناہو گی۔اگر انہوں نے اجازت دی تو

جاؤں گا 🗀 دوسری طرف ہے کہا گیا اور اس کے ساتھ می رابطہ فتم ہو گیا تو وکرم نے رسیور ، کھ دیا۔ " بتناب اب آپ فرمائیں۔ آپ نے چیف کی بات تو خود س لی ہاں کے مرے کچ کہنے کی تو ضرورت نہیں ہے ۔ و کرم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ " ہمیں فوری ان سے ملنا ہے۔ کہاں ہیں وہ ۔ / عمران نے ' بستی ک شمال مغرب میں ایک عمارت ہے جس کا نام ریڈ ہاؤس ہے۔ چیف جب کام سے تفک جاتے میں تو وہاں ارام کے لئے علی جاتے ہیں۔ وہاں انہوں نے اپنے ارام کے سے خاصے وسع القطامات کئے ہوئے ہیں " ۔ . و کرم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ " اچھا۔ مثلاً کس قسم کے۔ ایا مسان مشینیں تھی ہوئی ہیں وہاں امنبوں نے" .... عمران نے کما "د وار م ہے اختیار ہنس ہزا۔ ' یوں ی سجھے لیں بیکن میہ زندہ مشینس بن 💎 و کرم نے کہا و اس بار عمران بنس پڑا کیونئہ وکرم کا مطلب وہ اچھی طرح سججے گیا وكرم بھی اٹھ كھوا ہوا۔ تھوڑی دير بعد وہ دو وں ہال ميں پہنچ ڪيے تھے

بنا سکتاہوں وریہ نہیں 💎 وکرم نے کہا اور میز پر رکھے ہوئے وائرلیس فون کا رسیور اٹھا کر اس نے تمزی سے شرپرلیل کرے۔ ا لاؤڈر کا بٹن بھی پرلیس کر دیں تاکہ ہم بھی ان کا جواب سن سکیں ۔ عمران نے کہا تو و کرم نے اشبات میں سر ملاتے : و ب آخر میں لاوڈر کا بئن بھی پریس کر دیا اور دوسری طرف حنٹی بجنے ک اواز سنانی دی اور تچر رسیور اٹھا لیا گیا۔ " يس " . . . ا يك مردانه آواز سنائي دي -" ہوٹل راکم سے مینج وکرم ہول رہا ہوں۔ چیف سروتم سہال موجو دہوں گے بدان سے بات کرائیں '.... وکرم نے کہا۔ م ولذ کریں ۔۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔ و الله مروتم بول رہا ہوں وکرم کیا بات ہے کیوں کال ک ہے " یہ چند کمحوں بعد ایک بھاری سی اواز سنائی دی۔ " چیف۔ دو صاحبان مانڈو سے تشریف لائے ہیں۔ ان کے نام مائیکل اور مارشل میں ۔ وہ آپ سے فوری ملاقات چاہتے ہیں اس نے میں نے فون کیا ہے کہ اگر آپ اجازت ویں تو انہیں آپ کے پائر بھوا دیا جائے یا جیسے اپ کا عدم ہو 💎 وکرم نے انتہائی مؤد ہ ۔ 🐃 اوک ساپ کا بے حد شکریے 🦳 ممران نے تھتے ہوئے کہا تو سیں تو فوری واپس نہیں آ شنتا۔ ان ہے وہ چھ لو۔ اگر انہیں جہاں ان کے ساتھی موجود تھے۔ پھر نمران ور تنویر بھی ان کے ساتھ

251 250

مران نے کہا۔ اس کمح ویٹر نے ہات کانی کے برتن سزیر لگانے Ш " کما رہا"..... صفدر نے کہا تو عمران نے اے ساری بات بت الجوع کر دیئے۔ W "مسر مائيكل - كيايد ضروري ب كه بم سروتم س مليس - نم براه Ш ا بے یہیں بلالینا تھا" ۔ جوالیا نے قدرے عصلے لیج میں کو است کراس وذبھی تو پہنچ سکتے ہیں ، مفدر نے کہا۔ " اس قبائلی جاشو نے جو کچے بہآیا ہے وہ ناصا خطرناک ہے۔ اگر کیونکہ اسے بھی زندہ مساج مشینوں کا سن کر سمجھ آگئی تھی کہ وہاں پاشو اس کرومبو اور اس کے آدمیوں کے بارے میں ہمیں مذیباً تا تو " مرا خیال ہے کہ اے کرومبو کے بارے میں اطلاع مل علی ہے 🧍 واقعی آسانی ہے ختم کر دینے جاتے اس کے علاوہ اگر تم لو گوں کی اور اب وہ وانستہ ریڈ ہاؤس میں جا بیٹھا ہے اور ہمیں وہاں بلایا اس باؤں ہے کھیے خطرے کا احساس نہ ہو تا اور میں لالو کو اس دوسرے لنے جا رہا کہ وہاں تقیناً کوئی خاص انتظامات کے گئے ہوں گے -استے پر مذلے جا تا تو تب بھی اس موڑ پر ہم پر بڑی آسانی ہے مرائل اً کیا جا سکتا تھا۔ الیے حالات میں تہبارا کیا خیال ہے کہ وہاں ید خیال ممہیں کس لئے آیا ہے "...... جولیا نے حمران ہو کر ۔ وجو دسب لوگ سوئے پڑے ہوں گے۔ووانتہائی گھنا جنگل ہے اور ان نجانے ہمارے استقبال کے اے کس قسم کے انتظامات کر انتظامات کر انتظامات کر انتظامات اس ہونم کا ماحول اور ٹائب کا ہے نیکن کاؤٹٹر مین اور اس کے لیے ہوں اس لئے ہمارا سروتم سے ملنا انتہائی ضروری ہے " مران سنج وکرم کارویہ اور قسم کا ہے۔ای لئے تو تنویر بھی فوراً ہی تجھ گئی ہے خشک کیج میں جواب دیتے ہوئے کہاتو سب نے اثبات میں سر تھا کہ یہاں جو کچھ ہو رہا ہے اور سراسر مصنوعی ہے "..... عمران 👉 ایسے ۔ چرکافی بی کر اور بل اداکر کے وہ سب ہوٹل ہے باہر آ

"بان مه عمران درست که ربا ہے۔ ید اوگ صرف ہمیں وہاں رینے باؤس میں لے جانے کے لئے اواکاری کر رہے ہیں "...... تنویر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

کافی پی کس ۔ تجروباں چلیں گے ۔ اب ملنا تو بہرحال ہے ۔ ابائے کیونکہ اب انہیں ہمارے بارے میں معلوم ہو چکاہے ۔

canned By WagarAzeem pakistanipoint

" ہماری تعداد کے بارے میں بھی وہاں اطلاع پہنیا دی گئی ہو

" اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ راستے میں کہیں اجانک ہم پرفائر کھول

m

المجي موجود ڪ جنس ميں جيلي ئي تارين جي نظرار ي ٻين ا المتمهاري بات درست ب صفار اس لئے وہاں میں جو زف 🕟 🕌 واپس آگر آما۔ جوانا کے ساتھ جاؤں گاتم سب اس وول میں واپس جاؤ آگ 🖖 👚 گئزتو ہو گامیاں 👚 ممران نے کہا ۔ وہاں کوئی کار روائی ہو تو تم اے سنجاں شو ۔ سعمران نے کہا۔ سے ہاں۔ نیکن کیا یہ عدوری ہے کہ وہاں ہے گزرا جائے۔ بمر گیٹ ' نہیں عمران صاحب ۔اس طرح معاملات: یادہ بکڑ سکتے ہیں ۔ نہ چرہ کر مجمی اند ، اود سکتے ہیں 💎 جو بیائے منہ بناتے ہوے جمیں اکٹھا ہی رہنا ہو گا۔ یہ اور بات ہے کہ ہم کجھ کر چلیں تا ۔ کما۔ بیک وقت ہمس نشانہ نہ بنایاجا سکے 💎 مفدر نے کہااور تجر سب 📉 یہاں بقیناً سانس انتہات ہوں گے اور گیٹ ہمارے لئے نے اس کی تائید کر دی تو مجور أعمران لو مجی بال كرنا پڑی اور یا لچانسی كا پھندہ مجی بن سمات 👚 عمران نے كہا۔ غمران جو ما جوزف اور جواناک سائقہ رہا جنبہ باتی ساتھی ملیحدہ ہو 💎 میکن میراں بسق میں اے انتقابات کرنے کی کما ضرورت ہو چینے نئے رینن اس کے باوجود وو سب بڑے چو کنا نھرا، ہے گئے اپنے امنی ہے ' ۔ ۔ جو بیائے کماسہ راستے میں جمیں بھی ان پر کسی منسرہ کو کی تعمیر ؛ موا اور وہ بستی ہے ۔ مسلن کی زنا و مشینوں کے ولی وارث بھی تو ہوتے ہوں کوٹ میں موجو داکیہ سے ٹارنگ کے پتیموں ہے بنی جوٹی مجوٹ آگئے ''۔ ''عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیاتو سب بے اختیار ے سامنے پہنچ گئے ۔ گیٹ پر رہا ہاؤں ہی پیٹ جمی موبود کی مائس بڑے ۔ آئدہ الیے گھٹیا فقرے منہ سے مت نکالنا۔ مجمع "..... جوالما گٺ بند تھا۔ صفدر مد جہدے بان بنے بوش كر دين والى مين كا يستى نے اس باد فواتے بولے ليج مين كمام موجود ہے۔ سائیڈیر جا الساند ، سین فائر کر دوا 💎 محمران کے آبون 🗥 آئی ایم سوری جولیا۔ واقعی یہ بات گھٹیا بن کی صف میں آتی سفدر سربان والماليد وال عرف الدركيات تورن بربع سه في ألى المرائيل موري سرب عمران في يقت التالي سخيره ليج لی کہا تو جو نیا کا چرہ یکافت مسرت سے کھل اٹھا۔ میں نے یع کیسول نو فائر مید سے میں میکن اس عمل ت بہا " تم واقعی عظیم ظرف کے مالک ہو عمران است جوایا نے برے بعار و یواری به همرف ننامسی اور تی به مه اس براه از آرون کا و ر**اسمین آمیز کنج مین کبا**نه

Ш

W

W

a

k

S

..... عمرا 🗜 مجرتو انہیں مِعلوم ہو جانا چاہئے تھا کہ تم نے باہر سے اندر بے ہوش " آؤ ۔ اب کس کے اثرات ختم ہو عکیے ہوں گے"۔ كروية والى كيس ك كيسول فائركة بين " ... .. عمران ف كبار ''آپ پہس مفسریں۔ میں اور کیپٹن شکیل جاکر اندر چنک کر 🚽 💎 میرا خیال ہے کہ جب تک ہم مخصوص ریخ میں یہ آتے ہوں۔ پھانک کھولتے ہیں '''' صفدرنے کہااور پچراس ہے پہلے کہ عمر یا گے وہ چیک ند کر سکتے ہوں گے اور کئیں کاانہیں خیال ہی نہ آیا ہو کوئی جواب دیتا وہ دونوں تعز تبزقدم انھاتے سائیڈروڈ کی طرف بڑھتا گا ...... صفدر نے کہا اور عمران نے اشبات میں سرملا دیا۔ تھوڑی دیر طلے گئے ۔ بھر تقریباً بیس بچیس منٹ کے بعد چھوٹا بھاٹک کھلا اور بعد عمران اس کمرے میں داخل ہوا جہاں مشینیں موجو د تھس لیکن صفدر ماہر آگیا اور اس نے ہاتھ ہلا کر اشارہ کر کے انہیں آنے ہے اب ان سب کو فائرنگ کر کے تناہ کر ، یا گیا تھا۔ کیپٹن شکس وہاں موجود تھا۔ ایک طرف ایک مستطین شکل کی مشین مزیر رکھی ۔ ۔ ۔ ۔ عمران نے اپنے ساتھیوں سے کہااور وہ سب تیزی سے ہوئی تھی اور اس کے سامنے بازوؤں والی کرسی پر ایک مقامی آدمی ہے ہوش بڑا ہوا تھا۔اس مستطیل شکل کی مشین کو بھی فائرنگ کر پھاٹک کی طرف بڑھتے ھلے گئے ۔ مران صاحب سائب کا خیال درست تھا۔ یہاں واقعی خام کے تباہ کر دیا گیا تھا۔ سائنسی انتظامات کئے گئے ہیں ٹیکن میں نے چئینگ کر کے تہ ج 👚 یہ سروتم ہو گا۔اے یہاں سے اٹھا کر اوپر لے حلواور رہی وغمرہ مناش کرے اسے باندھ دو' ... عمران نے کہا تو صفدر نے آگے مشینیں آف کر دی ہیں '...... صفدرنے کہا۔ » مشینیں ۔ کہاں ہیں وہ '……عمران نے چونک کر کہا۔ بڑھ کر اس آدمی کو اٹھا کر کاندھے پر لادا اور پھر وہ سب اس کم ہے " ایک کمرے میں جار مشینیں موجود ہیں جو باقاعدہ کام کر ، بہے ہے باہرآگئے۔ تھیں لیکن اس ممارت میں عرف پانچ افراد ہیں جن میں ہے چا 🔭 باقی افراد کو آف کر دو "..... عمران نے کہا تو تنویر تنزی ہے

" اوه - اوه - تم نمبين وه يا كيشياني ايجنك تو نهين بهو- نينن تم 🏻 🎹 سائقہ ری ہے اتھی طرن باندھ دیا۔ راینٹی گویں بھی ہے یا نہیں 💎 عمران نے جو 🖰 ار کیے آگے اور زندہ کیے نظر آرہے :وس اس آدمی نے اور کری پر بیچہ کے تھامسکر نتے ہوئے کہا۔ ا دہ حرت بحرے کہتے میں کہا۔ ا موجود ہے: 🔃 صفہ رہے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس " ہم نے پہلے باہر سے بے ہوش کر دینے والی کیس اندر فائر کی جیب ہے ایک چھوئی می شیشی تکالی۔ اس کا ذھین بنایا اور شیشی د ا بھراندر آگئے ہے۔ عمران نے جواب دیا۔ دمانہ اس اُومی کی ناک ہے لگاویاسپیند محوں بعد اس نے شیشی بٹائی " نہیں ۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ تم زندو سلامت اندر وانیل اور اس کا ڈھنن بند کر کے اس نے شیشی کو جیب میں ڈال لیا۔ اس ا جاؤسہ نہیں۔ جار دیواری کے اوپر تو ایس وی گئیں ہیں فٹ کی دوران جو یا عمران کے ساتھ کریں پر بیٹیر حکی تھی جبکہ جوزف او اری تک موجود ہے اور دیواروں ادر پھاٹک میں لا کوں وولیخ جوانا عمران ک*ی کری کے پتھیے* کھڑے <del>تھے۔</del> ۔ فیزک کرنٹ دوڑ رہا ہے۔چاہے اندر کیسے بھی حالات ہوں تم تو S · صفدر ۔ تم باتی ساتھیوں کے ساتھ یساں کی مکمل ملاشی او-می صورت بھی زندہ اندریذ آسکتے تھے 🐪 مرو تم کی حالت واقعی شاید کوئی خاص بات سامنے اجائے ..... عمران نے کما تو صفد سے ات کی شدت سے خاصی خراب نظر آرہی محی۔ ہلاتا ہوا یاہر حلا گیا جبکہ حنویرا در کیپٹن شکیل پہلے ہی باہر تھے۔ تھون<sup>ی</sup> ا ہم گر کے راستے اندر آئے ہیں اور پر ہم نے مہاری مشیزی ویر بعد اس آدمی کے جسم میں حرکت کے آثار تمودار ہونے لگے او کر دی اس طرح ہم زندہ سلامت تہمارے سامنے موجود اس نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دیں اور اس کے ساتھ ہی اس ..... عمران نے کہا تو سروتم اس طرح تیزی سے آنکھیں نے لاشعوری طور پرانھنے کی کوشش کی لیکن ظاہر ہے بندھے ہوئے نے دکا جیسے اس کی آنکھوں میں کسی نے ریت ڈال دی ہو۔ کی وجہ ہے وہ صرف کسمساکری رہ گیا تھا۔ الك ما كُوْ ك راسة ما كُوْ كهد رب بوم كيا مطلب مروتم كي " بير بيد كيا مطلب تم كون ہو۔ تم اندر كيے آگئے - بيا تج ت د مکھنے والی ہو رہی تھی۔ کیوں باندہ رکھا ہے" ..... اس آدمی نے انتہائی حرت بحرے مج ارے اس میں اس قدر حران ہونے اور آنکھیں جھیکانے کا کیا ب- گڑو گڑوہو تا ہے جس میں گندا یانی بہتا ہے اور اس کا ایک " حمهارا نام سروتم ہے" ..... عمران نے کہا۔ تہ جہارے اس ریڈ ہاؤس کے اندر ہے اور دوسرا باہر۔ ہم باہر

ے گڑ میں واخل ہوئے اور گڑے کناروں پر چلتے ہوئے اندر والے ہوئے کہا۔ راستے پر پہنچ گئے وہاں لوہ بے کی سردھیاں موجود تھیں ہم اوپر چڑھے علم سنٹر "...... جوانانے جواب دیا۔ Ш یمر ڈھکن اٹھا کر بغشر کسی گئیں اورالیکٹرک کرنٹ کاشکار ہوئے 🕻 👚 "اس کی الکیہ آٹکھ نگال دو"....عمران نے انتہائی سرد نیجے میں 🚻 باؤس كے اندر بي كئے ۔ تم نے باہر سے آنے والوں كو روكن كا كما۔ یے مشینیں نگار تھی تھیں۔ آبدروالوں کے سے تو کوئی مسئلہ نہ تعال میں ماسٹر میں جوانا نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ برے تم اور حمارے آدی پہلے بی کس سے بے ہوش برے ہوئے تھا جارحاند انداز میں سروتم کی طرف برجے نگا۔ ہم نے مشینیں تیاہ کر دیں اور ساتھ ہی حمہارے آدمیوں کو ہلا کے "رک جاؤ۔ رک جاؤ۔ میری آنکھ مت نکالو۔ رک جاؤ۔ میں یہا تا کر دیااور حمیس مشین روم سے اٹھا کریماں لے آئے اور رسیوں 🖈 ہوں "...... سروتم نے خوفزدہ ہوتے ہوئے کہا۔ باندھ کر اب مہمس ہوش میں لایا گیا ہے"۔ عمران نے بُنا 🐣 "اس کے قریب کھڑے ہو جاذ جوانا۔ جیسے ی میں اشارہ کروں معصوم ہے انداز میں تفصیل بتاتے ہوئے کہاہے ۔ اس کی الکیہ آنکھ نکال وینا' ......عمران نے کہا۔ " اوہ ۔ اوہ ۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ مجھے تو لبھی خیال بی ناف "سیس ماسر" ..... جوانانے کما۔ تھا۔ اوہ ۔ اوہ ۔ واقعی الیبا ممکن تھا۔ ہبرحال اب میں کیا کر 🕯 🕆 سنو سرو تم-اب تک تم سے نرم انداز میں تفصیلی گفتگو اس ہوں۔ اب تو تم آئی گئے ہو۔ لیکن تم بھے سے کیوں ملنا جبائے کی جارہی تھی کہ تم ذیخ طور پر سنجمل جاؤ۔اب تم ذیخ طور پر تھے ' ۔۔۔۔۔ سروتم نے کہاتو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ ۔ ۔ ۔ ' ستجمل گئے ہو اس لئے اب اگر تم نے ہماری باتوں کا غلط جواب دیا ۔ تم نے کرومبو اور اس کے گروپ کو ہمارے خلاف سزَ کے کجھے فو رأ معلوم ہو جائے گا اور پھر پہلے تمہاری آنکھ لکالی جائے گی۔ مرائل گنوں سمیت لا کھرا کیا تھا اور اب یو چھ رہے ہو کہ ہم تم 🕏 جرناک اور کان کائے جائیں گے۔ پھر بازو کی ہڈیاں تو ڈی جائس گی ا اور آخر میں ٹانگوں کی ہڈیاں اور بیہ دونوں دیو اس کام میں ماہر ہیں۔ کیوں ملنا چاہتے ہیں "...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ " میں نے۔ کیا کہ رہے ہو۔ میں نے تو الیا کچہ بھی نہا مالیہ چھوٹے سے مینڈک ہو۔اں سے ہاتھیوں کی لڑائی کے چ مت آؤ"..... عمران نے انتہائی سرد کیج میں کہا۔ کیا"..... سروتم نے کہا۔ " جوانا " ...... عمران نے گردن موڑ کر جوانا کی طرف دی 🛊 " تم - تم کیا یو چھنا چاہتے ہو " ..... سرد تم نے کما۔

" حنجر نکال لو اور اب اگرید جموث بولے تو اس کی ناک جراسے کاٹ دینا"..... عمران نے کہا۔ " یس ماسٹر"..... جوانا نے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی اس الل نے جیب سے امک تنز دھار مخبر نکال کر ہاتھ میں بکڑ لیا۔ W " ميں۔ ميں بتاتا ہوں۔ مجھے مت مارو۔ تم۔ تم بہت ظالم ہو"..... سروتم نے رک رک کر کیا۔ " آخری مہلت دے رہا ہوں اس کے بعد جوانا کا خنج حرکت میں آ جائے گا۔جو میں نے پو چھا ہے اس کا جواب دواسس عمران نے انتمائی سرد کیجے میں کہا۔ " وہ عورت اور چاروں مرد جنہیں باس مار ٹن لے کر آیا تھا وہ <sup>کے</sup> روسیا ہی ہیں۔ اس عورت کا نام مادام مار گی ہے۔ یہ چاروں مرد اس کے ماتحت ہیں۔ انہوں نے مرے ہوٹل میں مقامی میک اپ کیا۔ ان کے پاس چار بڑے بیگ تھے جن میں بھیب و غریب قسم کی چھوٹی أ چھوٹی مشیزی تھی۔ میں نے یو چھا بھی تھا کہ یہ کیا ہے لیکن کس نے تھے کچہ نہیں بتایا۔ بھر ہم انہیں سائق لے کر کراس وڈ یکنے - وہاں ا ا کی لکڑی کا کیبن ہے۔اس کیبن تک انہیں پہنچا کر ہم واپس آ گئے پھر اطلاع ملی کہ مارٹن کو ریڈ سکائی کے چیف نے ہلاک کرا دیا ہے کسی ٹرانسمیڑ بلاسٹنگ کے ذریعے ۔ اس کے بعد تھیے مارٹن کی جگہ وے دی گئی لیکن مرے ساتھ شرط نگائی گئی کہ اگر میں یا کیشیائی ایجنٹوں کا خاتمہ کر دوں گا تو تھے مار نن کی جگہ بھی دی جائے <sup>ہ</sup>ی اور ب<sup>روح</sup>

" بار من الم عورت اور چار مردوں کے ساتھ عباں حہار بوٹل بہ بوٹل بہ باتھ عباں حہار بوٹل بہ بوٹل بہ باتھ عباں حہار سوٹل بہ بوٹل بہ باتھ اس کے بعد تم والی آگے اور مار من والیں بانڈو وطا گیہ بہاں اس کے چیف نے اس کو ٹرانسمیڈ بلاسٹنگ کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ اب تم اس کی جگہ لے میکے ہواور تم نے اپنی طرف ہے بہیں بلاک کرانے کی تنام کو ششیں کر کی ہیں اس سے اب اگر تم اپنی زندگی بہانا چاہتے ہوتو یہ بہاؤ کہ وہ عورت اور مرد کہاں ہیں۔ کس ملک اپ میں ہیں اور حمہارا ان سے رابطہ کسے ہوتا ہے "۔ عمران ملک اپ میں ہیں اور حمہارا ان سے رابطہ کسے ہوتا ہے "۔ عمران نے کہا۔

' تم یقین کرو کہ مجھے کچہ معلوم نہیں ہے۔ میں ان کے ساتھ کراس وڈ نہیں گیا تھا اور نہ ہی میرا ان سے کوئی رابط ہے ' ۔ سو تم نے بڑے بااعتداد کیج میں کہا۔

یہ جوانا ۔۔۔۔۔۔ عمران نے کہا تو دوسرے کیح کرہ سروتم کے حسن یو نظیہ والی انتہائی کریناک پیچ ہے گوئی اٹھا۔ جوانا نے استہائی پیرتی ہے ایک ہاتھ اس کے سرپرر کھااور پیراس سے پہلے کہ سروتہ کچھ سنجلتا اس نے اپنی انگلی اس کی آنکھیں کمی نیزے کی طرت وہ دی اور کرہ سروتم کے حاق ہے نظیہ والی بیچ ہے گوئی اٹھا۔ جوانا ہے اپنی انگلی کو سروتم کے لباس سے ساف کیا اور پیراکی تعرم پیچھے ہے گیا جبکہ سروتم انتہائی تکلیف کی وجہ سے وائیں بائیس سربری طرت تی

'' جوزف جا کر ٹرانسمیٹر لے آؤ' ...... عمران نے جوزف ہے کہا تو عہدہ اور انعام بھی۔ میں نے مانڈو سے مخبری کرنیوالے ایک کروپ : زف سربلا یا ہوا تیزی ہے مڑا اور اس کمرے سے باہر حلاا گیا۔ کی خدیات حاصل کیں ۔انہوں نے متہیں ٹریس کر لیااور سرے کینے " كيا فريكونسي ب اس كى" ..... عمران في كما تو سروتم في یر حماری مشیزی کے ذرایع نگرانی کی کئ ۔ پھر جب تم وہاں سے فَرِيكُونْسِي بِنَا دِي \_ تَعُورُي دِيرِ بعد جوزن ايكِ چَهونا ليكِن جديدِ ساخت رواند ہوئے تو اس آدمی نے تھے مہاری فرم یار جیپ کے بارے میں ﴾ ٹرانسمیٹر اٹھائے اندر داخل ہوا۔اس نے ٹرانسمیٹر عمران کے ہاتھ ہمام تفصیل ٹرانسمیٹر پر بتا دی۔ تہمارے حلیئے اور بیاسوں کی تفصیل بھی اور حمہاری تعداد بھی بتا دی کئ جس پر میں نے حمہاری ہلاکت " تم مادام مار گی کو بتاؤ که کرومبو اور اس کے ساتھیوں نے اس بست سے باہر ہی کرانے کا فیصلہ کیا۔ کرومبو سہاں کا مشہور ہا کیشیا ئیوں پر حملہ کیا اور یا کیشیائی ہلاک ہو گئے لیکن مقاملے میں بدمعاش ہے۔اس کا گروپ بھی انتہائی خطرناک ہے۔ میں نے اے **گر**ومبو کے ساتھی بھی ہلاک ہو گئے ہیں اور صرف کر ومبو بچا ہے لیکن بلا کر اس کے ذمے یہ کام نگا ویا لیکن وہ خود تمہارے ہاتھوں مارا گیا۔ پاکیشیائیوں کی لاشیں وہ وہاں سے اٹھا لایا ہے"...... عمران نے تھیے اطلاع ملی تو میں ہوٹل ہے۔مہاں اپنے خاص اڈے پر آ گیا اور میں مروتم سے کہا۔ نے اپنے ہوٹل میں کہہ دیا کہ تم لوگ آؤ تو حمہیں بغر کھے کھے یہاں " ليكن أكر اس في لاشين طلب كر لين تو تجر"..... سروتم في بھجوا دیا جائے کیونکہ کھیے بقین تھا کہ یماں میں تم لو گوں کو لاز ماً ختم كر دوں گاليكن مرے ذمن كے كسى كوشے ميں بھى يد بات نہ تھى كد " بے فکر رہو۔ ہم مادام مارگ جسی خوبصورت خاتون سے تم لوگ گرم کے راست بھی اندر آ سکتے ہو "...... سروتم نے جواب القات کے لئے لاغوں میں تبدیل ہو جائیں گے "...... عمران نے "اس مادام مارگی سے مہادار ابطہ کیے ہوتا ہے "...... عمران نے وجسے تم کہو۔ اب میں کیا کہ سکتا ہوں "..... سروتم نے ایک الویل سانس لینے ہوئے کہا تو عمران نے ٹرالسمیٹر پر وہ فریکونسی " ٹرانسمیڑ کے ذریعے "...... سروتم نے جواب دیا۔ ایڈ جسٹ کی جو سروتم نے بتائی تھی اور پھراس نے ٹرانسمیٹر جوزف " كمال ب ثرالممير " ..... عمران نے كما تو سروتم نے مشين

Ш

روم کی امکی الماری کے بارے میں بتا دیا۔

ں طرف بڑھا دیا۔جوزف ٹرانسمیٹراٹھائے کرسی پر بندھے بیٹھے سروتم

اور راستے سے اندر واخل ہوئے لیکن کرومبو کو ان کے بارے میں الل کے پاس پہنچ گیا اور اس نے اے آن کر ویا۔ اطلاع مل گئ چنا نچہ کرومبونے اپنے گروپ سمیت اچانک ان پر فاکل ''ہیلو ۔ ہیلو ۔ سروتم کالنگ ۔ اوور''.... ، سروتم نے کال دی وہ کھول دیا۔انہوں نے مقابلہ کیا۔ کرومبو کے دس افراد ہلاک ہو گئے بھروہ بار بار کال دینے لگا۔ لیکن وہ ان سات افراد کو ہلاک کرنے میں بھی کامیاب ہو گئے اور پھر " نيس – بادام مارگي اڻنڏنگ يو۔ اوور"...... چند محول جه وہ اپنے آدمیوں کے ساتھ ساتھ ان لو گوں کی لاشیں بھی اٹھا لایا اور ٹرانسمیڑے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔عمران اس کا بھیہ سن کر مجھا گیا کہ بولنے والی روسیا ہی ہے۔ . یه لاشیں اس وقت مرے سلمنے پڑی ہوئی ہیں۔ اوور "..... سروتم " خوش خرى مادام يا كيشيائي ايجنون كو بلاك كر ديا كيا ي- ا " تم کہاں سے کال کر رہے ہو۔ اوور "..... مادام مارگی نے K ادور "...... سروتم نے کہا۔ "كياكم رب بو كيا واقعى اوور" ..... دوسرى طرف سے يقين إلى واقعى " اپنے خاص اؤے ریڈ ہاؤس سے ۔ اوور " .... سروتم نے کہا۔ یہ آنے والے لیجے میں کہا گیا۔ ' یس مادام۔ ان کی لاشیں یہاں ریڈ ہاوس میں مرے سل<u>صنا</u> " كمال ي يدريد باؤس داوور" .... دوسرى طرف س كما كياتو سروتم نے تقصیل بتا دی۔ پڑی ہوئی ہیں۔ان کی تعداد سات ہے۔ایک عورت اور چھ مرد۔ ان " کیا یه اصل جبروں میں ہیں یا ملیہ آپ میں ۔ اوور "...... مادام و تھا۔ میں وو دیو ہیکل حنشی ہیں۔اوور " .... سرو تم نے کہا۔ و یو ری تفصیل بہاؤ۔ اوور میں دوسری طرف سے کہا گیا۔ نے یو چھا۔ مقامی جروں میں ہیں یہ لوگ۔اوور السید سروتم نے جواب " مادام ان لو کون کی مانڈو سے جیسے ہی روانگی ہوئی ہمیں ان ک جیپ اور ان سب کے بارے میں ململ تفسیلات مل کئ تھیں۔ میں ا دیا۔ " تم ان کے چرے واش کر اگر انہیں دیگن میں ڈال کر کراس وڈ نے یہاں کے ایک معروف غنزے کرومبو کو کال کر سے اسے کہا کہ کے زرد در ختوں والے بنگل میں لا کر چھوڑ جاؤ۔ وہاں سے میرے وہ اپنے کروپ سمیت رائم سے باہر راستے پر پکٹنگ کرے اور جسیے۔ بی جیب وہاں بُہنچے ان پر میزائل فائرنگ کر دی جائے۔ چتانچہ انبور أوفى انہيں مك كر ليل كے ساوور "..... مادام نے كها۔ نے الیما ی کیالیکن یہ لوگ سڑک کے راستے سے ندآئے بلکہ ایک کیں مادام۔ لیکن آپ اپناوعدہ نہیں جھولیں گی۔ اوور "۔ سروتم

" ارك بان - الك جيب بهي سائق ك ليت بين جيب تو مہارے پاس ہوگی".....عران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ " ہاں ہے " ...... سروتم نے کہا تو عمران کے اشارے پرجوانا نے آگے بڑھ کر ہاتھ میں بکڑے ہوئے خخرے اس کی رسیاں کاٹ " شكريه " ...... مروتم نے مسرت بجرے ليج ميں كميا۔ عمران اعدٰ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کے چبرے پر ہلکی سی مسکر اہٹ تھی اور بچروہ سب اس بزے کرے سے باہرآگئے۔ باہر عمران کے ساتھی موجود تھے وہ سروتم کو اس طرح ساتھ آتے دیکھ کر حیران ہو گئے۔ S " کیا ہوا"..... صفدر نے کہا اور عمران نے اے مختر طور پر ماری بات بتا دی۔ " ليكن تم نے اسے سابھ كيوں لے ليا ہے۔ تم اس كي آواز اور في مين بھي تو بات كر سكتے تھے "..... جو ليانے كما۔ میں جنگل میں اس ساف کا علم نہیں ہے جہاں کے بارے

یا مادام نے کہا ہے اور تقیقاً اس نے وہاں نگرانی کا کوئی بندوبت
ابوگاس لئے جب یہ ہمیں وہاں چھوڑ کر جیپ میں والی آئے گا تو
ابی کرنے والے مطمئن ہو کر باہر آجائیں گے "...... عمران نے
"لین" ..... صفدرنے کچھ کہناچاہا۔
"لین تصکیک ہے۔ باتی باتیں بعد میں ہوں گ۔ تنویر تم ویگن

ہے ہا۔ " تم بے فکر رہو۔ تم ہے جو وعدہ کیا گیا ہے وہ ہر صورت میں پوراہو گا۔اوور"..... مادام نے کہا۔

" اور سنو۔ ٹرانسمیر ساتھ نے آنا۔ زرد در ختوں کے پاس ویگن چھوڑ کر تم نے مجھے کال کر کے بتانا ہے اور پچر تم دالیں علیے جاؤگ اوور "...... مادام نے کہا۔ " میں مادام ہے کم کی تعمیل ہوگی۔ اوور "..... سروتم نے جواب

ریا۔ " او کے ۔ اوور اینڈ آل"...... دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی جو زف نے ٹرانسمیڑ آف کر دیا اور پکھے ہٹ کر عمران کے قریب کھوا ہو گیا۔

"یہاں کوئی ویگن موجود ہے"...... عمران نے سروتم ہے پو چھا۔
" ہاں ۔ گمراج میں ہے"...... سروتم نے جواب یا۔
" جوزف۔ سروتم کی رسیاں کھول دو۔ یہ ہمارے ساتھ جائے گا اور ہمیں وہاں چھوڑ کر والی آ جائے گا اور سنو سروتم۔ میں مہیں زندہ رہنے کا موقع دے رہا ہوں۔ تم ہمارے ساتھ وہاں جاؤگ اور

جہاں مادام نے کہا ہے وہاں ویکن روک کر اسے اطلاع دو گے اور پھر تم واپس آ جاؤ گے ۔ پھر ہم جانس اور حمہار کی مادام ''..... عمران : کی د

> . " لیکن میں کیسے والیں آؤں گا"...... سرو تم نے کہا-

Ш

Ш

Ш

m

پیپل دالیں اسکتات میں صفد رہنے کا ۔۔

'' نہیں ۔ اس طرح مادامرادراس کے یہ تھی مشکوک ہو سکتے ہیں

کیونکہ یہ بات ہے ہے کہ کوئی آدمی پیعاز اومان ہے رائم بستی واپس نہیں اسکتاب اس طرح جیب تو ہم سانے کے جانا ہو گی البتہ یہ ہو سکتا

ب کہ ویکن اور جیب کو ان عمرت از میں گھزی کریں کہ سوتم

جب ویکن سے اثر کر جیب این باے تو مور ال نے کر جیب ہے " کیپل شکیل دیگن قرائیو کرے گا۔ ہم سب مقامی میک استال ایک میں مقبی طرف سے انتاز و باے جبہ کیپٹن شکیل جو پہلے ہی

میں ہیں اس سے کمیٹن شکیل سروتم کا ساتھی ہو گا اور وہ ویگن رو<sup>س ا</sup> دہاں موجود ہو گا ہوں جاتا ہے کا اور چوناگ کا دروائی مکس

" حيو النيو عي جي " . . . "سند، نے کما اور کيم سب نے اور کو ني

نكالو اور صفدرتم جيپ اورجيپ كى درائيونگ سيك تنوير سنجاك

گا جبکه تم عقبی سیت پر اور سروتم سائید سیت پر بیشے گا۔ باتی بم سب ویکن میں ہوں گے ۔ جیب آگے اور ویکن اس کے پیچھے بھ

گی "..... عمران نے کیا۔ " ليكن ظاہر ب ويكن كى دُرائيونگ سيك پر تم ہو مے اور وو

لوگ دور ہے جبک کر لیں گے ۔ ۔ ۔ جو لیانے کہا۔

كر سروتم كے ساتھ جيب ميں سوار ہوكر واپس آجائے كا جبكہ ہم وقت خال اللہ ميران نے كيا۔ کے فرش پر لاشوں کے روپ میں موجود ہوں گے۔ پھر کیپٹن شکر ا سروتم کا غاتمہ کر سے جیپ کے بغیروالیں وہاں <del>'کی ج</del>ائے گا''۔ عمر '<mark>غ</mark>ارہ کارید دیکھتے ہوئے اس آویز کی تمایت کر دی۔

\* ليكن عمران صاحب سـ اگر واقعي نگراني سو ري بهو گي تو تنويه 🌡 جيب سے اتر كر ويكن ميں داخل ہوتے ہوئے جيك كر اياجائے ؟ ٧ اس طرح سارا کسیل بگرابائے گا ..... صفدرنے کہا۔ " ہاں ۔ حمہاری بات درست ہے۔ پیر کیا کیا جائے "...... عر

نے کہا۔ سروتم اس دوران جوزف اور جوانا کے سابھ ایک اور م میں حلا گیا تھا۔ ناکہ وہ اس کی آنکھ کی مرہم پی کر سکیں۔ عمران جو زف اور جوانا کو اس کے سابقہ بھجوا دیا تھا۔

\* جيپ كو رہنے ديں اور سروتم كو ويكن ميں بى بھا اللہ +

ميزاور دو كرسيان موجو د تھيں۔ايك طرف فولڈنگ بيڈېجي ر كھا ہوا اللہ تھا۔ مادام ایک کری پر بیٹی ہوئی تھی جبکہ نمبر ون سر بلاتا ہواللا دوسری کری پر بیٹیھ گیا۔ " لیں مادام - کیا ہوا ہے " ..... انسر ون نے سنجیدہ لیج میں کہا۔ " سروتم نے انتہائی اہم لیکن بھیب اطلاع دی ہے"..... مادام نے الچھے ہوئے کیج میں کہا۔ " اليي كيا اطلاع ب مادام كه جس كي وجه سے آپ الحى ہوئي و کھائی وے رہی ہیں "...... غمرون نے کہا تو مادام نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے سروتم کے ساتھ ہونے والی نتام بات چیت دوحرا " اوہ ۔ مادام یہ تو واقعی انتہائی اہم اور شاندار اطلاع ہے لیکن آپ کیوں اے بجیب کہد رہی ہیں اور الحجی ہوئی کیوں ہیں "...... منسرون نے حرت بحرے کیجے میں کہا۔ "اس كئ منسرون كم محجه اس اطلاع پريقين نبيس آيا"...... مادام نے کہا تو تنسرون بے اختیار اچھل بڑا۔ ° وہ کیوں مادام۔ کیا یہ پا کیشیائی ہلاک نہیں ہو سکتے "...... نمبر

" وہ انسان ہیں اور ہلاک ہو سکتے ہیں لیکن جس طرح سروتم نے

بتایا ہے کہ وہ بستی کے ایک غناف اور اس کے ساتھیوں کے

مادام مارگی نے ٹرانسمیر آف کرے رکھا تو اس سے بجرے ب اطمینان کے تاثرات نمایاں تھے۔ بچر کچھ موچ کر اس نے ساتھ پڑا ہو ا کیب فکسٹہ فریکونسی ٹرانسمیٹر اٹھا یا اور اس کا بٹن آن کر دیا۔ " ہملو ۔ ہملو ۔ مادام کالنگ ۔ اوور " ..... مادام نے کہا۔ " بين مادام- نمر ون النذنگ يو- اوور". ... پيند لمحول بعد ٹرانسمیٹر سے ایک بھاری آواز سنائی دی۔ " ممرون مرے پاس كيبن ميں اؤراكي اہم بات كرنى ب-اوور " ..... ماوام نے کہا۔ " يس مادام - اوور"... .. ووسرى طرف سے كها كيا تو مادام في ون في كما اوور اینڈ آل کہ کر ٹرالسمیر آف کر سے اسے واپس رکھ دیا۔ کچو نید بعد کمیین کے دروازے سے ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔ ۔ آؤ بیٹھو نمرون ۔۔۔۔۔ مادام نے کہا۔ کمین میں اس وقت ایک ہاتھوں ہلاک ہوئے ہیں یہ بات میرے علق سے نہیں اتر رہی کیونکہ

" تم امک آدمی کو سائھ لے کر علیے جاؤ۔ باقی دو سہاں رہ جائیں Ш گے °...... ماوام نے کہا۔ W " تصیک ہے ماوام بھیے آپ کا حکم "...... منبرون نے کہا اور ابھ W " ٹرانسمیٹر ساتھ لے جانااور تھے ساتھ ساتھ رپورٹ دیتے رہنا"۔ " لیس مادام ، ہمیں فوری روانہ ہونا بڑے گا تاکہ ان کے بہنجنے ے پہلے ہم وہاں مناسب جگہ کا انتخاب کر سکیں ...... منرون نے کہا ر مادام نے اشبات میں سر ہلا ویا اور نمبر ون بھی سر ہلاتا ہوا کیبن S ے باہر حلا گیا اور مادام نے ایک طویل سانس لے کر کرسی کی بشت ے سر تکا دیا۔ پھر تقریباً پون گھنٹے کے بعد ہی ٹرالسمیڑ سے سیٹی کی از سنائی دی تو مادام نے جھپٹ کر ٹرانسمیٹر اٹھایا اور اسے آن کر

" ہملو ۔ ہملو ۔ سروتم کالنگ ۔ اوور " ..... ٹرانسمیٹر سے سروتم کی زسنائی دی تو مادام بے اختیار چونک بردی۔ " کیں مادام مارگی اسٹرنگ یو۔ کہاں سے بول رہے ہو۔ اوور "۔

ام نے کہا۔ " زرو در ختوں والے جنگل سے مادام میں لاشیں سٹیشن ویگن ، چھوڑ کر واپس جیپ میں جا رہا ہوں۔ آپ بد لاشیں انھوا لیں۔ کے میک اب بھی صاف کر دیئے گئے ہیں۔ اوور "..... سروتم

0

m

وہ دنیا کے خطرنگ ترین اور انتہائی شاطر ایجنٹ ہیں۔ السے ایجنٹ کہ جن کے بارے میں اطلاع منت ی چیف باس نے کافرستان کے جزيرے سروپ سے ساداسيت اب ي آف كرا ديا۔ تو اگر يد غنذے ان پر بے خم ی کے عالم میں اچانک حملہ کر دیتے تو دوسری بات تھی

نیکن اس طرح باقاعدہ مقاملے میں یہ لوگ ان کے ہاتھوں ہلاک نہیں ہو سکتے ۔ مادام نے کہا۔ " مچرسروتم نے کیوں ایسی کال کی ہے۔اس کی وجہ"

" ہو سكتا ہے كد انہوں نے سروتم برقابو ياليا ہو۔ وہ اس بستى كا بی آدمی ہے اور اسے مجبور کر کے اس سے کال کرائی گئ ہو تاکہ ہم مطمئن ہو جائیں اور وہ اچانک ہمارے سروں پر پہننے جائیں "۔ مادام نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ \* تو پچراب آپ نے کیا ملان بنایا ہے " ...... نمبرون نے کہا۔

" میں نے جان بوجھ کر اے زرد درختوں کے جنگل میں پہنچنے کا كما ہے۔ تم اپنے ساتھيوں سميت مزائل كنيں لے كر وہاں چكنے جاؤ اور سی ون سے ان کی نگرانی کرو۔ جسے بی وہ ویکن وہاں پہنچے اس پر مزائل فائر کر دو۔اس طرح اگر ان کی لاشیں بھی ہوں گی تب بھی وہ ختم ہو جائیں گے اور اگر وہ زندہ اندر موجو د ہوں گے تو بچر بھی ہلاک ہو جائیں گے جیسہ مادام نے کہا۔

« پر تھے یہ سیات چھوڑ نا پڑے گا "..... نمرون نے کہا-

فزاہوا۔

Ш

m

خطرناک لوگ واقعی ختم ہو گئے ہیں۔اوور "...... مادام نے کہا۔ " کیا ان لاشوں کو بھی ساتھ لے آئیں۔اوور "..... منبرون نے مھیک ہے۔ تم جاسکتے ہو۔ اوور " ...... مادام نے کہا تو دوسری طرف ہے اوور اینڈ آل کہ کر رابطہ ختم کر دیا گیا تو مادام نے ٹرانسمیا م كس طرح لے آؤكے -اوور "..... مادام نے يو جھا-" میں اس خدشہ کے پیش نظرا یک بڑا بیگ ساتھ لے آیا تھا اس " کیا ہوا۔ نمبرون وہاں کیوں نہیں پہنچا"...... مادام نے ٹرانسمیہ میں ان کے مین مکڑے ڈال کر لائے جا سکتے ہیں۔ اوور "مه نمبرون ر کھ کر ہونے جاتے ہوئے کہالیکن چند منٹوں کے بعد ہی ٹرالسمین ے ایک بار مچرکال آنا شروع ہو گئ تو مادام نے ایک بار مچر سین ا نے کہا۔ " اوے ۔ تم ایسا کرو کہ ان کے چرے گرون تک بیگ میں سے ٹرانسمیڑاٹھا کر اس کا بٹن آن کر دیا۔ ، ہیلیے ۔ نسرون کانگ۔ اوور "...... نمبرون کی آواز سنائی دی۔ ' ڈال کر لے آؤ تاکہ میں بھی چیف کو اطلاع دے سکوں۔ ہو سماہے ۔ یس \_ ہادام اشترنگ یو۔ کیا ربورٹ ہے۔ اوور "..... مادم که میری طرح وہ بھی اس اطلاع پر یقین یہ کرے تو میں ان کے طلیعہ ا بنا دوں گی۔ بھراسے لقین آجائے گا۔ اوور "...... مادام نے کہا۔ " مادام - بم دونوں امجی مہاں بہنچ ہیں - عبال الله وقع "اوہ لیں مادام - یہ واقعی درست رہے گا-اوور" ...... غرون نے ہمارے سامنے آکر رکی ہے۔ ایک جیپ مرکر جاری تھی۔ ہما۔ ای جواب دیا۔ ا پڑھٹ ہونے تک جیپ جنگل میں غائب ہو گئ جبکہ ہم نے دیکا 👚 اوے ۔ جلدی والیں پہنچے اور سیدھے میرے کمین میں آؤ۔ اوور ۔ یر موائل فائر کر دیا اور ویکن کے پرنچے اڑگئے - بچر ہم نے چیکنگ کا اینڈ آل "...... مادام نے کہا اور ٹرانسمیر آف کرے اس نے اے مر ں۔ تو اس میں واقعی چار پاکیشیائی افراد ایک یورپیئن عورت اور اور اس کے پجرے پرانتہائی مسرت کے ناٹرات انجرآئے تھے۔ صبنسیوں کی لاشوں کے نکوے ملے ہیں۔اوور مسسد منبرون نے کے ابھی مادام کو کال سے جار پانچ مشٹ ہی گزرے تھے کہ اجانک کمین ۔ " گذشو۔اس کا مطلب ہے کہ میرانعد شہ غلط تھا۔سروتم نہ ایک باہر دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دیں اور مادام بے لاشس لے آیا تھا۔ جیب میں واپس جانے والا سروتم ہی تھا۔ <sup>تر ا</sup> استیار چونک پڑی۔ وہ جعلی کی می تیزی ہے اوٹ کر سائیڈیر ہو گئ اور التقول كو وہيں جمود كر والي آ جاؤ- اب ميں مطمئن ہوں كس نے جيك كى جيب سے مشين كيشل فكال ليا۔

ننگ کاشنر موجو دہیں اور جب ہم میں سے کوئی ہلاک ہو تا ہے تو سل کاشنر کام کرنا مجھوڑ دیتا ہے اور مشین پر سوئی ڈیتھ کے نشان پر پکڑ جاتی ہے اور یہ مشینیں مرے کیپ میں موجو دہیں۔ میں ان کو وقباً فوقنًا اس لئے چک کر ہا رہتا ہوں کہ مشینیں ان آرڈر رہیں۔ میں نے ابھی تھوڑی دروسط یہ مشینیں چکی کیں تو نمبرون اور نمبر او ک مشینوں کی سوئیاں ڈیتھ پوائنٹ پر پہنچ عکی تھیں۔ آئیجہ میں آپ کو 🏱 و کھا سکتا ہوں "..... نمبر تھری نے کہا اور تیزی سے وروازے کی 🔾 طرف مز گیا۔ مادام اس کے پیچے باہر نکلی۔ اس کے ذہن میں نمبر K تحری کی بات س کر دھما کے ہے ہورہے تھے۔اے حقیقاً یہ مجھ ندآج رہی تھی کہ یہ سب کیا ہے اور کیسے ہو گیا ہے۔ بھروہ ایک درخت نے پاس کھنے گئے جس کے ساتھ ری کی بنی ہوئی سرچی للک رہی تھی۔ نمبر تھری اور اس کے پیھے مادام تیزی سے سرومی چڑھ کر گھنے درخت کے اندر بنے ہوئے کیب میں داخل ہوئے تو وہاں واقعی مشیزی موجود تھی اور بھر مادام ایک جھٹکے سے رک گئ کیونکہ دو مشینوں حن برجلی حردف میں تمبرون اور نمبر ٹو درج تھا کی سوئیاں و نتھ کے نشان پر بہنی ہوئی تھیں جبکہ باقی تینوں مشینوں جن پر نسر 🌵 تھری اور ننسر فور کے حروف اور ایک مشین پر ایم کا حرف موجو دتھا

" درى بيال كا مطلب ب كه شرون اور شرو وونول ان کے ہاتھوں مارے گئے اور ان میں سے کسی نے نمبر ون کی آواز اور

" مادام - مادام - ميس نمبر تحرى مون " ..... بابر سے مادام كو لين ا کی ساتھی کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی کمین کا دروازہ ایک وحماکے سے کھلا اور ایک ورزشی جسم کا نوجوان بڑے متوحش ہے انداز میں اندر داخل ہوا۔ " کیا ہوا ہے تہیں"..... مادام نے واپس اپی کری کی طرف مڑھتے ہوئے کہا۔ " مادام مه مادام مه نمسر ون اور نمسر تو دونوں بلاک ہو عکے ہیں "-آنے والے نوجوان نے کہا تو مادام اس طرح اچھلی جیسے اس کے پروں تلے اچانک خوفناک بم چھٹ بڑا ہو۔اس کی آنکھیں چھیلی " کیا۔ کیا کہ رہے ہو۔ کیا تم پاکل ہو گئے ہو۔ ابھی چار پانگ منٹ پہلے میری بات ہوئی ہیں شرون سے ٹرائسمیر پر اور تم یہ بكواس كر رہے ہو" ..... ماوام نے چینے ہوئے كها-" مادام - وه نقلي كال بو كى - كوئى اورآدمى نسرون كى جكمه بول ربا ہو گا کیونکہ خمر ون اور خمر ٹو کی ہارٹ لنک مشینیں ڈیڈ ہو چگ ہیں "...... اس نوجوان نے کہا۔

" مشيني ويد بو على بي - كب كسي - كيون - كمال بي- ي کی سوئیاں اوکے کے نشان پر موجود تھیں۔ كسي مكن بي " ..... ماوام نے اور زياوہ بو كھلائے بوك ليج مير "آب کو معلوم تو ہے ماوام کہ ہم چاروں کے جسموں میں ہارت

جبكه بم اب صرف تين ره كئ مين اور كيبن مين آئ كا تو الي ادمى ائے گا۔ اس لیے کیبن والا سلسلہ ختم کر کے ہمیں سائیڈوں میں W بھیل کر اس انداز میں پکٹنگ کرناہو گی کہ اس مواری کو جس پروہ W ائیں گے اے میزائل سے اڑا دیا جائے اور اگر بچر بھی کوئی چ جائے نواے مشین گنوں کی فائرنگ سے اڑا دیا جائے "..... مادام نے " مادام سیہ لوگ عد درجہ خطرناک ہیں اس لیئے ضروری نہیں کہ یہ سب ہمارا نشانہ بن جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارا ی خاتمہ کر بینے میں کامیاب ہو جائیں۔ ہمارے باس زروایکس کلیں موجود ہے جو یہاں وسیع ایریے میں تیزی سے چھیل کر کام کر سکتی ہے اس لئے جسے بی یہ لوگ مخصوص ایریئے میں داخل ہوں ہم پہلے ان بر ب بوش كر دين والى كسي فائركر دين اور خود تينون كسي ماسك ہنے رکھیں۔اس طرح وہ سب بے ہوش ہو جائیں گے اس کے بعد نہیں گولیوں سے چھلنی کیا جا سکتا ہے اور یہ کام میں اور نمر فور ونوں مل کر آسانی سے کر سکتے ہیں "..... غبر تحری نے کہا۔ " اوہ - ویری گڈ - نصیک ہے - میں کیبن میں بی رہوں گی لیکن منو۔ تم دونوں نے انہیں ہے ہوش کرنا ہے ۔ ہلاک میں خو د انہیں ۔

> " جینے آپ کا حکم مادام "...... نمبر تمری نے جواب دیا۔ " ایک کسیں ماسک تھے وے ود اور سنو۔ ٹرانسمیر اپنے پاس

لیج میں محجے کال کیا ہے اور میں پہچان ہی نہیں سکی ورری بیڈ-اب کیا ہو گا ''''''' مادام نے خود کلامی کے انداز میں اوفجی آواز میں بزبراتے ہوئے کہا۔

" مادام آپ نے اس تعلی نمرون کو کیا حکم ویا ہے " ...... نمبر تحری نے کہا تو مادام اس طرح اچھل بڑی جیسے اس کا مجمد دمن ایکائک کام کرنے لگ گیا ہو۔

پہلی ہا۔ اوہ ۔ اوہ ۔ ہاں ۔ اب بھی انہیں ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ سنو۔ تم نمر فور کو بھی احکامات دے دو کہ وہ اس راستے کی نگرانی کرے بہاں سے یہ لوگ آئے ہیں اورائے کہو کہ وہ میزائل گن کو کمپیوئر کے سابقہ جو ژوے ۔ پھر جیسے ہی وہ جیس یا ویگن نارگٹ پر آئے اے فائر کر کے ہٹ کر دیا جائے اور تم کے این میں نے نمبر ون سے کہا تھا کہ وہ سیدھا میرے کمپین میں آجائے اور اگر وہ نمبر فور کے تملے سے فی جمی گیا تو وہ سیدھا وہیں آئے گا اور تم مہاں سے آسانی ہے اے ہٹ کر کے جو ایسسے اوام نے کہا۔

" مادام ساگر نمبر فور نے پہلے ان پر حملہ کر دیا تو بچر وہ لاز ما ہیہ بچھ جائیں گے کہ بمیں حالات کا علم ہو گیا ہے اس لئے وہ لا محالہ کیبن میں آنے کی بجائے ہمارے خلاف کام شروع کر ویں گے اس لئے یا تو پہلے ان پر حملہ کیا جائے یا بچر اس وقت جب وہ کمین میں داخل بھوں "..... نمبر تھری نے کہا۔

ا اوہ ہاں۔ مہاری بات درست ہے لیکن ان کی تعداد تو کافی ہے

روں گی"..... مادام نے کہا۔

ω ω ω . ρ α

کو دیگن گھنے جنگل میں آہت آہت جاتی ہوئی آگے بڑھی جلی جاری 0 تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر عمران جبکہ سائیڈ سیٹ پر جو لیا اور عقبی سیٹ سیٹوں پر باقی ساتھی موجود تھے۔ کچھ دور آگے جانے کے بعد عمران نے دیگن ایک جھٹکا سے ردک دی۔

" اس سے آگے ویکن نہیں جا سکتی۔ اب ہمیں پیدل جانا ہو گا۔..... عمران نے کہا اور دروازہ کھول کرینچ اتر آیا اس کے ساتھ ہی اس کے باقی ساتھ ہی جاتی ساتھ بھی نیچ اتر آئے۔ اس کے باتی ساتھی بھی نیچ اتر آئے۔ "عمران صاحب ۔ اس طرح تو ہم ان کی نظروں میں آ جائیں ۔

" سنرون سے میں نے پوری لو کیشن سمجھ لی ہے اب وہاں مادام O کے علاوہ اس کے علاوہ اس کا کر میں کا آواز میں کال کر M

ر کھنا۔ جسے ہی تم کیس فائر کرنے لگو تھے صرف کال کا اشارہ کر دیہ ا تاکہ میں گئیس ماسک بہن لوں "..... مادام نے کہا تو نمبر تحری نے ا اشبات میں مربطا دیا اور بچر ایک طرف موجود ایک بڑے بیگ ہے اس نے جد ید گئیس ماسک ٹکال کر مادام کو دے دیا اور اس نے دد اور کمیں ماسک ٹکال نے ۔ " اوک ۔ پوری احتیاط اور ہوشیاری ہے کام کر نا۔ یہ لوگ حرا ورجہ خطرناک ہیں "..... مادام نے گئیس ماسک لیتے ہوئے کہا۔ " میں ماسک اٹھائے کمین کے برونی دروازے کی طرف بڑد

گئے ۔اب اس کے پچرے پر اطمینان کے تاثرات نمایاں تھے ۔

گے "۔ صفدر نے کما۔

" اليي كوئى بات نہيں۔خاص نشانياں ميں نے معلوم كر كى ہيں س اس کے علاوہ ہمارے ساتھ پرنس آف جنگل موجود ہے۔اسے میلوں الل ۔ دور سے انسانی خوشبوآ جاتی ہے اور اس کے خوفتاک دانت انسانوں سیریہ کا نرخرہ چبانے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں "...... عمران نے کہا تو سب اکی بار پر بنس بوے کیونکہ وہ مجھ گئے تھے کہ عمران کا اشارہ جوزف کی طرف ہے۔ " باس- آپ يمال محبرير مين اور جوانا جاكر اس سارے علاقے کو چکی کر آتے ہیں اور اگر آپ اجازت دیں تو ان دونوں کو لماک کر کے اس عورت کو اٹھا کر میہاں لے آتے ہیں "...... جو زف نے بڑے سنجیدہ لیج میں کہا۔ " بال عمران صاحب سيه زياده بهترب اس طرح بم محفظة ك نظرے سے می جائیں گے "..... صفدر نے کہا۔ " نہيں - يہ غلط ہے - ياكيشيا سيرث سروس اب اپنا مش

اہیں - یہ علط ہے - پا لیتیا سیرٹ سروس آب اپنا مشن ورف اور جوانا ہے مکمل کرائے گا۔ نہیں- یہ کام جمیں خود مکمل رناہو گا'…… باجانک سنویر نے غصیلے لیج میں کہا۔ "جوزف صرف لو کیشن چیک کر آئے۔ مشن ہم خود مکمل کریں گے'…… جولیا نے در میانی راستہ نکالتے ہوئے کہا۔ " لیکن انہیں وہاں جانے اور لو کمیشن چیک کرنے اور مجر والیں نے میں کئ گھنٹے لگ جائیں گے۔ مجر رات پڑجائے گی'۔ کمیپٹن کمل نے کما۔

ے س نے اسے اطمینان ولا دیا ہے کہ یا کیشائی ایجنٹ ہلاک ہو حکے ہیں۔اس لئے وہ لوگ یوری طرح مطمئن ہوں گے لیکن مسرون نے نگرانی کے بارے میں جو کچھ بنایا ہاس سے معلوم ہوتا ہے کہ التهائي جديد ترين مشيزي استعمال كي جاري ب جس كي ريخ كافي ہے اس لئے میں ویکن کو خاص طور پر حکر دے کر اس طرف لے آیا ہوں۔ اگر ہم سیدھے جاتے تو لازماً وہ لوگ ویکن کو چمک کر عکیے ہوتے اور ظاہر ہے ہم لاغوں کی صورت میں لینے پیروں پر عل کر وہاں تک نہیں پہنچ سکتے"..... عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ " تو پر اب کیا کرنا ہے" ...... جو لیانے کہا۔ \* ہم حکر کاٹ کر اس لو کمیشن کے عقب میں چہنچیں گے اور پھر وہلل ان دونوں ہنسرز میرا مطلب ہے ہنسر تھری اور ہنسر فور کو ہلاک کر ے اس مادام کو کور کیا جائے گا۔اس سے ہمیں اس لیبارٹری کے بارے میں پوری تفصیلات مل جائیں گی اور پھر فائٹل آپریشن کر کے اباؤٹ ٹرن ٹو یا کیشیا" ...... عمران نے کہا تو سب بے اختیار ہنس

پرے۔ " لیکن عمران صاحب ۔ کیا آپ پہلے اس جنگل میں آئے ہوئے ہیں"...... صفدرنے کہا۔ " نہیں۔ کیوں"...... عمران نے چونک کریو تھا۔

" پچراليدا نه بهو كه بم به ننگ كر سيدهد دبال "في جائيں جہاں يہ لوگ موجو دبوں"...... صفدرنے كبا- 285 284

له مس جوالیانا فروائر کو مسلسل چائے بنا کر سپلائی کرنا پرتی - س " تو کیا ہوا۔ کم از کم یہ تو معلوم ہو جائے گا کہ جنگوں کے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بارے میں بزرگوں سے سنی ہوئی ان کہانیوں کی تصدیق ہو جائے گ " تجم مميا ضرورت ب حمهارك لئے چائے بنانے كى "..... جوليا کہ رات پڑتے ہی جنگل میں جموت پریت اور چڑملوں کا قبضہ ہو جاتا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ب" ...... عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو سب بے اختیار " حلو تنوير ك لئ چائ بنان يرتو تمس اعتراض مد موتا". حمقیے مار کر ہنس بڑے ۔ " مرايه مطلب نہيں تھا عمران صاحب"...... كيپڻن شكيل نے المحمران نے جو اب دیا۔ " میں تو چائے بیتا ہی نہیں "..... تنویر نے فوراً بی کہا تو سب قدرے شرمندہ کیجے میں کہا۔ بے اختیار فیقیے بار کر ہنس پڑے۔ " او کے ۔ جوزف تم جوانا کے ساتھ جاؤ۔ اسلحہ ساتھ لے لو - بج تم لو لیش کو اتھی طرح چک کر کے والی آؤ ہم اس دوران "عران ساحب آپ نے بایا نہیں کہ یہ لیبارٹری کس معبدے نیج بنائی کی ہے ۔ کیا نمرون نے اس کی تصدیق کی ہے ۔ صفدر در ختوں پر چڑھ کر قلابازیاں کھاتے ہیں کیونکہ سنا ہے کہ جنگل میں ب سے زیادہ مچر تمیلا جانور بندر ہو تا ہے اس لئے وہ ورختوں بدنے عمران سے مخاطب ہو کر کما۔ قلابازیاں کھاتا رہتا ہے" ..... عمران نے کہا اور سب ایک بار مج " ہاں سید بات قبائلی جاشو نے بتائی سمی اور منرون نے اس کی تصدیق کی ہے اس معبد کے نیچ خفیہ تہد خانے ہیں۔ جن کے راستے " يس باس -آؤجوانا" ...... جوزف نے مسرت بجرے ليج ميں كر اس معبد كى بجائے جنگل كے عليمدہ حصوں ميں جاتے ہيں " - عمران اور بھر وہ دونوں مشین گنیں ہاتھوں میں بکڑے اور مشین کسٹنے نے جواب دیا اور بھراس طرح کی باتیں کرتے ہوئے انہیں تقریباً جیب میں ڈالے ایک دوسرے سے پیچے آگے بڑھے اور جلد ہی ان نکا ایک گھنٹے گزرا تھا کہ اچانک عمران نے یکفت ناک سکوڑی ۔ اے یوں محموس ہواتھا کہ جیسے اس کی ماک میں سراند جیسی ہو اجانک واگر مجھے اس سح مین کاعلم ہوتا تو میں رائم بست سے ایک برانا داخل ہوئی ہو۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا لیکن ای کمح اے یوں دری اور کارڈز کے وویار بنڈل لے آیا اور پھر سہاں دری پچھا کر کارڈز محسوس ہوا جسے اس کے ذہن پر اچانک اند صروں نے بلغاد کر دی ہو تھیلے جاتے۔اس طرح بحربور پکنگ کا نطف آجا آلکین ایک بات سااور بچر اندھیرے میں ڈوسٹے ہوئے اس کے ذہن میں اس کے اپنے

W Ш Ш

منسرتھری اور منسر فور ایک اونچ درخت پر چڑھے ہوئے تھے۔ان 5 دونوں کی بشت پر بڑے بڑے تھیلے موجو دتھے جبکہ ان دونوں کے 🔾 کاندهوں پر میرائل گئیں لنگ رہی تھی۔ ایک طرف درخت کی

شاخوں میں مشین گنیں انہوں نے اس طرح پھنسا کر رکھی ہوئی تھیں کہ وہ نیچے نہ گر سکیں۔ان دونوں کی آنکھوں پر انتہائی جدید

ترین دوربینیں گی ہوئی تھیں سان دوربینوں سے ان کی آنکھوں ہے رو گنا زیادہ فاصلے کو چنک کیا جا سکتا تھا ۔چونکہ انہیں معلوم تھا کہ

یا کیشیائی ایجنٹ کس راستے سے وہاں پہنیں گے اس لیے وہ اس

" نمنر تھری ۔ مرا خیال ہے کہ یہ لوگ راستہ بدل گئے ہیں وریہ 🔘

اب تک وہ عمال لاز ما آجاتے "..... اچانک منر فورنے کما۔ " ہاں ۔ لگتا ایسے ہی ہے لین انہیں کس طرح شک برستا س

ساتھیوں کی آوازیں محفوظ ہو گئیں۔وہ سب حیرت بھرے انداز میں کھے کہد رہے تھے لیکن عمران کا ذہن صرف آوازیں ہی سن سکا تھا۔ اسے الفاظ مجھ مذآئے تھے البتہ یہ احساس اسے ضرور تھا کہ دشمن ایجنٹ انہیں آخری لمحات میں مار گرانے میں کامیاب ہو بھی ہیں۔

راستے کو ی جنگ کر رہے تھے۔

سنانی دی ۔

سیں ۔ نمبر تحری انٹڈنگ یو۔ کیا ہوا ہے۔ اوور "...... نمبر تحری اللہ تعری اللہ تعری اللہ تعری اللہ تعری اللہ تعری

نے کہا۔

" يد لوگ راست سے تقريباً ووسو مير دائيں ماتھ پر موجو دتھے۔ الي بري ويكن بھي موجود تھي اور وہ اس ويكن كے قريب در ختوں

کے تنوں سے پشت لگائے کھوے تھے اور آپس میں باتیں کرنے میں 🔾

معروف تھے۔ میں نے ایک اونچ درختِ پر چڑھ کر انہیں جبک کر لیا اور بھر میں نے کئیں ماسک پہن کر کئیں فائر کر دی اور اب یہ 🕤

سب بے ہوش بڑے ہوئے ہیں اور میں اب اس لئے تمہیں کال کر رہا ہوں کہ اب کسیں کے اثرات ختم ہو بچے ہیں لیکن ان کی تعداد کم

ہے۔ چار مرداور ایک عورت ہے جبکہ بنایا گیا تھا کہ ان کے ساتھ وو صبتی بھی ہیں ۔اوور "..... نمبر فورنے کہا۔

" ہو سکتا ہے کہ وہ ان دونوں کو وہیں چھوڑ آئے ہوں۔ تھجے 💆 لو کیشن بتاؤ میں وہیں آرہاہوں ۔اوور "...... نمبر تحری نے مسرت

بجرے کیج میں کہا تو نمبر فورنے اے لو کمیشن بتانا شروع کر دی اور 🌵 پھر اتھی طرح لو کیشن سمجھ کر ہنر تھری نے ٹرانسمیٹر آف کیا اور پھر مشین گن اٹھا کر وہ درخت سے نیچ اترا اور دوڑنے کے سے انداز کے

میں وہ اس طرف کو بڑھنے لگاجد حر منر فور موجو و تھا۔ آدھے گھنٹے بعد اے دور سے ایک بڑی سی ویکن کھڑی نظر آگئ تو اس کا رخ اس کی

ہے ۔۔۔۔۔ منبر تھری نے کہا۔ " وہ انتہائی خطرناک اور زہین لوگ ہیں لا محالہ یہ آپشن انہوں نے ذہن میں رکھاہو گا"...... نمبرِ فور نے جواب دیتے ہوئے کہا۔

" تُو بھر الیہا ہے کہ تم نیچے اتر کر گھوم کر آگے جاؤ میں ہماں ہے حميس كوركرتا رمول كارورند اليهايد بوكه بم يمال بيضي ره جائيل اور وہ لوگ حکر کاف کر مادام تک چہنے جائیں "..... نمبر تھری نے

" مجھے چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اس راستے کو ہی چک کرتے رہو۔ مرے ماس ٹرانسمیڑ ہے اور حمہارے پاس بھی۔ ضرورت بزنے پر رابط ہو سکتا ہے "...... نمبر فور نے کہا۔ " اوے ۔ محصیک ہے جاؤ۔ لیکن ہر طرح سے محاط رہنا"...... منبر

تھری نے کہا اور نسر فور نے اثبات میں سربلاتے ہوئے آنکھوں سے لگائی ہوئی دور بین کو گلے میں نشکایا اور پھر مشین گن اٹھا کر اس نے

دوسرے کا ندھے سے الفکائی اور تیزی سے نیچے اتر ما حلا گیا۔ " حرت ہے۔ یہ لوگ آخر کہاں طبے گئے "...... نسر تحری نے بربراتے ہوئے کہا اور پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد اچانک اس کی جیب ہے ٹوں ٹوں کی آوازیں نکلنے لگیں تو اس نے بحلی کی سی تیزی ہے

جیب میں ہاتھ ڈالا اور ٹرانسمیڑ نکال لیا۔ بیہ قلسڈ فریکونسی کا ٹرانسمیٹر تھااس نے فوراً ہی اے آن کر دیا۔

" بهلو منر فور كالنك سادور " ..... منر فوركى التهائى برجوش آواز

طرف ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ وہاں پہنج گیا۔ سر فور وہاں موجود تھا

صبنی رائم بسی میں بی ڈراپ کر دیئے گئے ہوں اور ان صبنیوں کی کوئی اہمیت بھی نہیں ہے یہ اصل اہمیت ان پاکیشائی ایجنٹوں کی Ш ہے۔ کیسے ہوایہ ساراکام سقعیلی رپورٹ دوسادور "..... مادام نے Ш کہا تو نسر تھری نے شروع سے لے کر یہاں پہنچنے تک کی پوری ، تفصیل دوہرا دی۔ "كيا وه ويكن مهال سياك تك آسكتي ب- اوور" المام ف ۔ لیں مادام۔ لیکن کافی بڑا حیکر کاٹ کر آنا بڑے گا۔ اوور "۔ ہنسر تھری نے جواب دیا۔ " ٹھیک ہے۔ اب خطرہ تو ختم ہو گیا ہے۔ تم ان کو ویکن میں ڈال کر ویکن عباں لے آؤ۔اوور "..... مادام نے کہا۔ " مادام - كيوں مذانهيں بلاك كرويا جائے اور ان كى لاشيں لے آئي جائيں تاكد ہر قسم كا خطرہ ختم ہو جائے۔ اوور " سند منر تحرى ' '' تہوارا کیا خیال ہے کہ جو گئیں استعمال کی گئی ہے اس سے بیہ بغرانیٹی کیس کے کب تک بے ہوش رہیں گے ۔اوور "..... مادام " مادام - كم از كم آخ گفنوں تك تو انہيں كسى صورت بھى ہوش نہیں آسکتا۔ اوور "...... منسر تحری نے جواب دیا۔ " تو پھر کیا خطرہ باتی رہ گیا ہے۔ جیسے میں کہد رہی ہوں ویسے

اور ویکن کے ساتھ ہی ایک عورت اور چار مرد زمین پر ٹیڑھے میڑھے انداز میں پڑے ہوئے تھے۔ وان کی ملاشی لی ہے ممر فور "..... ممر تحری نے انہیں عور سے " ہاں ۔ان کے پاس صرف مشین پسٹلز تھے البتہ ویکن کے اندر جدید اسلح سے بھرے ہوئے دو بیگ موجو دہیں "...... نمبر فور نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ " میں مادام کو اطلاع کر دوں۔ بجروہ جسے حکم دیں گی ولیے ہی کر لیں گے "...... نمبر تھری نے کہا اور جیب سے ٹرانسمیٹر نکال کر اس نے اس پر فکسٹہ دوسری فریکونسی کا بٹن آن کر دیا۔ یہ فریکونسی مادام کے لئے مخصوص تھی۔ « ہیلو ۔ ہیلو ۔ نمبر تھری کالنگ ۔ اوور میسی نمبر تھری نے بار بار کال دینتے ہوئے کہا۔ " يس سادام النذنك يوساوور" ...... چند لمحول بعد ثرانسمير س مادام کی آواز سنائی دی۔ " مادام ہم نے یا کیشیائی ایجنٹوں کو بے ہوش کر دیا ہے۔ان کی تعداد یا نج ہے۔ ایک عورت اور چار مرد۔ البتہ ان کے ساتھ دو صبنی نہیں ہیں جبکہ آپ نے کہا تھا کہ دو ویو ہیکل صبنی بھی ان کے ساتھ ہیں۔ادور "...... نمبر تھری نے کہا۔ " ہاں ۔ تھھے تو یہی بتا یا گیا تھا۔ بہرعال ہو سکتا ہے کہ وہ وونوں

W Ш جوزف اور جوانا لمباحكر كاك كراس جكد كے قريب بيخ كئے جس کے بارے میں عمران نے انہیں بتایا تھا۔ لیکن وہاں کوئی آدمی موجو دید تھا البتہ چار مختلف سمتوں میں در ختوں پر انتہائی جدید انداز کے کیپ موجود تھے لیکن یہ کیپ بھی خالی تھے ۔ اب صرف دہ کیین چیک کر ناره گیا تھا۔ " یہ لوگ کہاں غائب ہو گئے ہیں " ...... جوانا نے حمرت بجرے کھیے میں کہا۔ « معلوم نہیں۔ہو نا تو انہیں یہیں چاہئے ۔آؤاس کیین کو چنک اً کریں شاید وہ سب اس کے اندر ہوں '...... جوزف نے کہا۔ " کیا منہیں یہاں انسانوں کی موجودگی کی ہو محسوس نہیں ہو

" نہیں۔ کیونکہ یہاں ہوا مخالف ست سے آ رہی ہے"۔ جوزف

کرو۔ اٹ از مائی آرڈرز۔ اوور "...... دوسری طرف سے انتہائی سخت
لیج میں کہا گیا۔
" میں مادام۔ اوور "...... منم تھری نے جواب دیا۔
" جلدی "بہتی۔ اوور اینڈ آل "..... مادام نے کہا اور اس کے ساتھ
ہی رابطہ ختم ہو گیا تو منم تھری نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے
ٹرائسمیر آف کر کے اسے جیب میں ڈال لیا۔
" آؤ ننم فور۔ اب انہیں اٹھا کر ویگن میں ڈالیں اور روانہ ہو
جائیں "..... منم تھری نے کہا اور منم فور نے اشیات میں سرمالا دیا۔

ریی "..... جوانانے کہا۔

داخل ہوتے ہی لیکنت اس پر جھیٹا اور دوسرے کمجے کمین اس عورت کے حلق سے نگلنے والی چیج سے گونج اٹھا۔اس کے ساتھ ہی وہ عورت ہوا میں اڑتی ہوئی کیپن کی دیوار سے ٹکرائی اور دوسرے کمجے حیست<sup>WL</sup> ے کرنے والی چھپکلی کی طرح فرش بر کر کر ساکت ہو گئ ۔ جوزف الل نے ایک کمجے میں اسے گرون سے پکڑ کر ہوا میں اچھال کر کمین کی ۔ دیوارے مار دیاتھا۔جوزف تیزی سے آگے بڑھااور اس نے جھک کر ا کی بات اس کے کاندھے پراور دوسراسرپرر کھ کر مخصوص انداز سی جھٹکا دیا تو اس عورت کارکاہوا سانس بحال ہو گیا اور اس کے ساتھ م ی اس کا تیزی سے مسخ ہو تا ہوا چرہ دوبارہ نار مل ہو نا شروع ہو گیا۔ جوزف مڑ کر کمین سے ماہر آگیا۔ " آ جاؤ جوانا"...... جوزف نے اونجی آواز میں کہا تو جوانا درخت كے چوڑے تنے كى اوك سے نكل كر كيبن كى طرف برصے لگا۔ " کیا ہوا۔ یہ تو عورت کی چیخ تھی "..... جوانا نے کہا۔ " باس اور دوسرے ساتھیوں کو بے ہوش کر دیا گیا ہے۔اب اس عورت جو مادام کہلاتی ہے کے ساتھی دیگن میں ان سب کو ڈال L کریہاں الارہے ہیں۔ میں جب کیبن کے قریب بہنجا تو کھے ٹرانسمیٹرا ا کال کی آواز سنائی دی۔ بھر میں نے کمین کی جھری سے پوری کال سیٰ۔ منبر تھری کی طرف سے کال کی جارہی تھی۔وہ منبر تھری تو باس اور این کے ساتھیوں کو وہیں ہلاک کر کے ان کی لاشیں یہان لے آنا یاہیا تھالیکن اس عورت نے اے منع کر دیا۔اس لیے میں نے اندر

نے بوے سادہ سے لیج میں جواب دیا توجوانانے مسکراتے ہوئے ا ثبات میں سربلا دیا اور بھروہ بڑے محاط انداز میں چلتے ہوئے کیبن ے قریب پیخ گئے کہ اچانک جوزف نے ہاتھ اٹھا کر این بی آتے ہوتے جوانا کو روک دیا۔ کین سے ٹرانسمیٹر کی ٹوں ٹوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔جوزف ملی کی طرح دیے یاؤں چلتا ہوا کیبن کے بالکل قریب بہنج گیا کمین لکڑی کا بنا ہوا تھا اور اس کے دو تختوں کے در میان خاصی بری جھری موجود تھی۔ جوزف اس جھری کے قریب آ کر رک گیا۔ اندر سے کسی عورت کے بولنے کی آواز سنائی دے رہی تھی ۔جوزف خاموش کھراستا رہا جبکہ جوانا کافی پیچھے وہیں ر کا ہوا تھا البتہ اس نے ایک درخت کے چوڑے تنے کی اوٹ لے لی تھی اور اس کی نظریں مسلسل ہر طرف کا جائزہ لے رہی تھیں کیونکہ جس جگه ده موجود تها دبال كسى بهى لحج كي بهى بوسكة تها-اسك جوانا پوری طرح ہوشیار تھا۔ تھوڑی دیر بعد جوزف نے ہاتھ اٹھا کر جوانا کو وہیں رکنے کا مخصوص اشارہ کیا اور پھر خود بلی کی طرح وب یاؤں کیبن کی سائیڈ سے ہو کر اس کے فرنٹ کی طرف موجود دروازے کی طرف بڑھتا حلا گیا۔ کیبن کا دروازہ بند تھا لیکن اس میں موجود جمري بآري تھي كه وہ اندرے لاك نہيں ہے اس فے لات ماری اور وروازہ ایک وهماکے سے کھلا اور دوسرے کمح جوزف بحل کی سی تمزی سے اندر داخل ہوا تو اس نے منز کے پیچھے ایک عورت کو و یکھا جو شاید حرب کی شدت سے بت بن گئ تھی۔ جوزف اند

جا کر اس عورت کو ہے ہوش کر دیا ہے۔اب اسے باندھنا ہو گا اور " لیکن ماسٹر اور اس کے ساتھیوں کو کسیں سے بے ہوش کیا گیا W اس کے منہ میں کمڑا ٹھونسنا ہو گا تا کہ اے اچانک ہوش یذ آ جائے۔ ہو گا اور اس عورت کے ساتھیوں کے خاتے کے بعد اس کا اپنی W مر ہم نے اس کے ساتھیوں کو بھی کور کرنا ہے ۔جوزف نے کہا۔ كمال سے آئے گا"...... جوانانے كمار " اوہ ۔ تھکی ہے لیکن رسی کہاں سے ملے گی "...... جوانا نے " ان کے پاس ہونا چاہے ورنداس عورت کے پاس ہو گا۔ ب فكر ربو -آؤ" ..... جوزف نے كها اور جوانا نے اشبات ميں سربلا ديا-"تم يہيں رکو سبهان قريب ي ايك مصبوط بيل ميں نے ديكھى تھوڑی دیر بعد وہ مختلف جھاڑیوں میں چیپ کر اس انداز میں بیٹیم گئے ہے میں اسے توڑ لاتا ہوں۔ وہ رسی سے زیادہ مصبوط رہے گی "۔ کہ کیبن ان کے نار گٹ میں تھا۔ تقریباً ایک تھنٹے بعد انہیں دور ہے جوزف نے کہا تو جوانا نے اثبات میں سر ہلا ویا اور جوزف تسری ہے ور ختوں کے دوران وہ ویگن آتی د کھائی دی جس پر سوار ہو کر ہو آئے دوژ تا ہوا ایک طرف کو بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو نارنجی تھے۔ آہستہ آہستہ ویکن قریب آتی چلی گئ اور پھر کھے دور رک گئ۔ رنگ کی باریک رس جیسی بیل کا کافی بردا نگزااس نے اٹھار کھا تھا۔ اس میں سے وو آدمی نیچ اترے اور تنزی سے کین کی طرف برسے " تم سہاں باہر کا خیال رکھو۔ میں اسے باندھ لوں "..... جوزف نے کہا اور بیل کا ٹکڑا اٹھائے وہ کمپین میں داخل ہوا اور پھر فرش پر ملك ليكن ابھى انہوں نے تھوڑا سافاصلہ بى طے كيا ہو كاكم اجانك فضا ترعزاہت کی آوازوں سے گونج انھی اور اس کے ساتھ ی وہ ب ہوش بڑی ہوئی اس عورت کو اٹھا کر منز کی سائیڈ پر بڑی ہوئی دونوں چیختے ہوئے اچمل کرنیچ کرے اور چند کمح تزینے کے بعد کری پر ڈالا اور پھر بیل کی مدو سے اس نے اسے اس انداز میں کری ساکت ہو گئے ۔ یہ فائزنگ جوزف کی طرف سے ہوئی تھی ۔ جوزف کے ساتھ باندھ دیا کہ اگر وہ ہوش میں آکر اٹھنا چاہے تو یہ عورت جمازیوں کی اوٹ سے نکلا اور دوڑ ماہوا ان کی طرف بڑھ گیا ۔اس معمولی می حرکت بھی نہ کرسکے ۔ پھراس نے اس کی جیکٹ کی ملاثی نے جھک کر ان دونوں کی ملاتی لینا شروع کر دی اور پھر وہ سیدھا لی تو ایک جیب میں نیڈیزروبال موجود تھا۔ جوزف نے روبال نکال کھڑا ہو گیا۔ کر اس مادام کامنہ دبا کر کھولا اور رومال اس کے منہ میں تھونس ویا " كيابوا"...... جوانانے قريب جاكر يو چھا۔ اور مجروہ تنزی سے باہرآ گیا۔ " میں اینٹی کمیں تلاش کر رہا تھا۔ بہرحال آؤ۔ میرا خیال ہے کہ " آؤ اب حل کر ان آنے والوں کا خاتمہ کریں "...... جوزف نے

س س س جگران کے تاریک ذہن میں اس طرح روشن چھیلی جسے کا تحصیرے میں جگو چھٹا ہے اور مجراستہ آہت یہ روشن چھیلی چلی کئی۔

" باس باس بہوش میں آئیں باس "......ای کھے اس کے کانوں سی جوزف کی آ

میں جوزف کی آواز بڑی تو اسے یوں محسوس ہوا جسیے جوزف کی آ

گرے کئوئیں کی تہہ ہے بول رہا ہو لین جوزف کی آواز نے اس کے گا

ذمن کو فوراً اس طرح روشیٰ سے بحر دیا جسیے اچانک انتہائی طاقتور ا

وولیے کا بلب جل اٹھا ہوا در عمران آنگھیں کھوٹے ہی ایک جسکتے ہے لا

" ارے۔ کیا مطلب ہے ہم کہاں ہیں اور سے باقی ساتھی۔ کیا مطلب ہیں۔ اور میکھتے ہوئے کہا۔ مطلب ہیں۔ عمران نے حمرت سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ " باس آپ کو بے ہوش کر کے وہاں سے یہاں لایا گیا تھا ہے۔

جوزف نے کہا اور بھر اس نے ٹرانسمیر کال تینے سے لے کر اپنٹی گیس کی شیشی تلاش کر کے عمران کو ہوش میں لے آنے تک ک تمام حالات بیآ دیے۔

' گذیٹو۔ قمہیں یمباں بھیجنا ہم سب کے لئے بڑا فائدہ مند ثابت ہوا ہے "…… عمران نے مسکراتے ہوئے کیا اور اس کے ساتھ ہی ۔ ت

ہوا ہے" ...... عمران کے سمرائے ہوئے ہما دور س سے ہیں۔ وہ ایش کر کھوا ہو گیا۔اس دوران جو انا اینٹی کسیں سے باقی ساتھیوں کو ہوش میں لاننے کی کارروائی میں مصروف تھا۔ " آؤ کچھے دکھاؤ۔ کہاں ہے وہ مادام"...... عمران نے جوزف سے

کہا اور جوزف نے اشات میں سرطادیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں کمین میں داخل ہوئے تو مادام مارگی نہ صرف ہوش میں آ چکی تھی بلکہ وہ اپنے آپ کو چھوانے کی کو شش میں مصروف تھی۔ پھر جوزف اور عمران کو اندر آتے دیکھ کر وہ چو نک پڑی لیکن ظاہر ہے منہ میں رومال ہونے کی دجہ ہے وہ بول تو نہ سکتی تھی البتہ اس کے چرے پر

ا بحرآنے والی حمرت نمایاں تھی۔ " اس کے منہ سے رومال نکالو"...... عمران نے ایک کری پر بیٹھتے ہوئے کہا تو جوزف نے آگے بڑھ کر مادام کے منہ سے رومال تھنچ نیاادر مادام نے تیز تیزسانس لینے شروع کر دیئے۔

ہی آور مادم سے میز میرساس سے سروں رہیں۔ " تم ۔ تم ۔ کیا مطلب ۔ تم تو بے ہوش تھے کچر تم ۔ تم سہاں کسیے آگئے ۔ وہ ۔ وہ میرے ساتھی "..... مادام نے رک رک کر کہا۔ " تمہارا نام مارگ ہے اور تم روسیا ہی ہو۔ تمہارے چاروں ساتھی ،

تمہارے یہ حبثی ساتھی مہاں 'پُنِغ جائیں گے اور اچانک تجیج تھاپ لیں گے ۔اگر تجیج ذرا بھی خیال اجانا کہ یہ مہاں 'پُنِغ کیے ہیں تو یہ . . . نظار تر ت

ہلاک ہو بچے ہیں "..... عمران نے سرد کیج میں کہا۔

زندہ نظرید آتے "...... مادام نے کہا۔ وہ اب ذہبی طور پر سنجمل گئ تھی۔

" اوه ساوه مركر تم بے بوش تھے۔ كاش ميں انہيں كمد دي كول

تمہیں فوراً ہلاک کر دیا جائے۔ میرے تصور میں بھی نہ تھا کہ

ا چھا نہیں تجھیتے اس لئے اگر تم زندہ رہنا چاہتی ہو تو لیبارٹری کے ج بارے میں تمام تفصیل بتا دو "..... عمران نے سرد لیج میں کہا۔ " لیبارٹری۔ کمیسی لیبارٹری۔ میں تو کسی لیبارٹری کے بارے میں کچھ نہیں جانتی "..... مادام نے کہا تو عمران نے ایک طویل Y

سانس لیاوہ مجھ گیاتھا کہ مادام بہرحال تربیت یافتہ عورت ہے۔ " جوزف"...... عمران نے پاس کھڑے ہوئے جوزف ہے مخاطب ہو کر کما..

" یس باس "..... ہ وف نے کہا۔ " تمهارے بیاس خخر ہو گا "..... عمران نے کہا۔

Ш

W

Ш

آنکھ تو ضرور لکل حکی ہوتی۔ " دیکھو مادام مارگی۔ تم نے اور تہمارے ساتھیوں نے ہمیں ہلاک کرنے کی سر توڑ کو ششیں کی ہیں۔ یہ تو اللہ تعالی کا فضل وكرم ب كداس في جماري زند كياں بچالي بيں اس النے اگر تم يہ مجھو کہ ہم اب مہارے ساتھ کوئی رعایت کریں گے تو یہ مہاری مماقت ہو گی البتہ خہیں صرف ایک رعایت حاصل ہے کہ جیسا میں ۹ نے پہلے کہا ہے کہ ہم یا کیشیائی لوگ عورتوں پرہاتھ اٹھانا اچھا نہیں 🏿 مجھتے۔ لیکن جو زف افریقی ہے اور افریقۃ میں عور تیں مردوں کا بہترین K شکار ہوتی ہیں ایں لئے اگر تم این زندگی بچانا چاہتی ہو تو لیبارٹری ح کے بارے میں تفصیل بتا دواوریہ بھی میں بتا دوں کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہاں قریب ہی ایک قدیم وران مِعبدہ اس کے نیچ خفیہ س تہد خانے ہیں جن میں لیبارٹری قائم کی گئی ہے لیکن اس کا راستہ معبد کی طرف سے نہیں بلکہ جنگل میں کہیں نکاتا ہے۔ تم نے اس راستے کے بارے میں ہمیں بتانا ہے " ...... عمران نے انتہائی سرد کیج " تم يقين كرو مسرر"..... مار گي بوليته بوليته رك گئي.. " علی عمران "..... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ \* تم یقین کروعلی عمران - تھے واقعی ان راستوں کے بارے میں 🔾 علم نہیں ہے اور نہ بی تھے اس بارے میں کھے بتایا گیا ہے"۔ مادام مار گی نے کہا تو عمران نے محسوس کر لیا کہ وہ می بول رہی ہے۔

" يس باس " ..... جوزف نے كہااور كوث كى اندروني جيب سے اس نے ایک تیز دھار خنجر نکال لیا۔ \* اس مادام کی ایک آنکھ نکال دو "...... عمران نے انتہائی سرد " کون ی آنکھ آپ باتی رکھنا پیند کریں گے"...... جوزف نے بڑے سادہ سے لیج میں کہا۔ « جو منہیں پندہو " ......عمران نے جواب دیا۔ " مجھے تو اس کی دونوں آنگھیں ناپند ہیں"..... جوزف نے ۔ " " تو بچر دونوں نکال دو"...... عمران نے بڑے سادہ سے لیجے میں " رک جاؤ ۔ رک جاؤ ۔ یہ کیا کر رہے ہو۔ یہ۔ یہ"...... مادام مارگی کی قوت برداشت جواب دے گئی تھی۔ جوزف اور عمران جس طرح ٹھنڈے لیج میں باتیں کر رہے تھے کہ اس کا واقعی انتہائی گہرا نفسیاتی اثر اس پر ہواتھا اور بھر عمران بے اختیار مسکرا دیا۔وہ جانتا تھا کہ جو زف نے جان بوجھے کریہ باتیں کی ہیں کیونکہ اے معلوم تھا کہ عمران کسی عورت کی آنگھیں وغیرہ نکالنے کی کارروائی بسند نہیں کر یا تھا۔ وہ چونکہ عمران کا مزاج شاس تھا اس کئے اس نے اس کی ہدایت پر عمل کرنے کی بجائے باقاعدہ گفتگو شروع کر دی تھی۔ آگر اس کی جگہ جوانا ہو تا تو لا محالہ اب تک مادام مارگی کی کم از کم ایک

W

W

" وہاں مانڈو سے باقاعدہ سلائی جاتی رہتی ہے وہ کہنے آپ

البته وه کسی پنڈولیم کی طرح مسلسل دائیں بائیں سرمار رہی تھی۔ اس کا چرہ تکلیف کی شدت سے من ہو گیا تھا۔ " ہاں اب یادآیا انچارج کا نام یا دوسری آنکھ نکلنے کے بعد یاد آئے گا"...... عمران نے انتہائی سرد کیج میں کہا۔ " تم سه تم ستجم اندهی مت كروسي بيا دي بهون ساس كا نام اوا کر کرائن ہے۔ میرا اس سے صرف ٹرائسمیٹر پر رابطہ ہے اور بس"..... مادام مارگ نے بھنچے بھنچے کہے میں کہا۔ " کیا فریکونسی ہے اس کی " ...... عمران نے کہا تو مادام مار گی نے فریکونسی بتا دی۔اب اس نے دوسری آنکھ کھول کی تھی اس کی آنکھ گمری سرخ ہو رہی تھی اور چمرے پر انتمائی تکلیف کے ماثرات بھی ای طرح موجودتھے۔عمران نے مزیر پڑا ہوا ٹرالسمیٹر اٹھایا اور اس پر فریکونسی یڈ جسٹ کر کے اس نے ٹرانسمیٹرجوزف کی طرف بڑھا دیا۔ " سنو مارگی۔ تم نے ڈاکٹر کرائن کو یہاں کیبن میں بلانا ہے جو بهائة چاہ كر اوليكن اگر دا كر كرائن يهاں بدآيا تو تم عالم بالاس فی جاؤگی اوریه میرا وعده که اگر دا کثر کرائن میهان آگیا تو میں حمیس ازاد کرنے کا حکم دے دوں گا"...... عمران نے کہا۔ " نہیں ۔ وہ یہاں کسی صورت بھی نہیں آئے گا۔ اسے چے ف کی

الرف سے انتمانی سختی سے حکم ہے کہ چاہے کچھ بھی کیوں مذہو جائے

لیبارٹری کے اندر نہ پہنے جاتی ہوگی "...... عمران نے طنزیہ لیج میں " سلائی کا سارا کام نمرون کے ذمے ب-اے راستہ معلوم ہو گا۔ تھیے واقعی معلوم نہیں ہے"..... مارگی نے کہا تو عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ " لیبارٹری کا انجارج کون ہے "...... عمران نے یو چھا۔ \* تھے نہیں معلوم۔ مرا لیبارٹری سے کوئی رابطہ ہی نہیں ہے ...... مار گی نے جواب دیا اور اس بار عمران نے واضح طور پر محسوس کر لیا کہ مار گی جھوٹ بول رہی ہے۔ · جوزف '..... عمران نے سرد کیج میں کہا۔ " يس باس " ..... جوزف نے كہا اور دوسرے لحے كيبن مار كى ك طلق سے نکلنے والی اتبائی کر بناک چیخ سے کو تج اٹھا۔اس بار جوزف عمران کے لیج سے بی مجھ گیا تھا کہ عمران کا مقصد کیا ہے۔اس لئے وہ بحلی کی می تمزی سے حرکت میں آیا اور مادام مارگ کی ایک آنکھ کا ڈھیلا خنجر کی نوک ہے کمٹ کر باہرآگرا۔ مارگی مسلسل چیخ

رہی گا۔ " اب اگر حمہارے منہ سے چیج ذکلی تو دوسری آنکھ کا بھی یہی حشر المبارٹری سے باہر نہیں آئے گا "...... مادام مار گی نے کہا تو عمران ہو گا "...... عمران نے سرد لیج میں کہا تو مار گی نے اس طرح ہونت میں کے لیج سے ہی تھے گیا کہ وہ چی بول رہی ہے۔ جمیح لئے جیسے اس نے آئدہ کمجی ہونٹ نہ کھولئے کا فیصلہ کر لیا ہو۔ " چيف ميں مارگى بول رى ہوں ناپال سے -آپ كے الحظا خوشخری ہے چیف۔اوور "..... مادام مار گی نے کہا۔ " کہیں خوشخری ۔اوور "..... دوسری طرف سے کہا گیا۔ " چیف۔ میں نے یا کیشیائی ایجنٹوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ اوور "۔

م کیے۔ تفصیل بازہ اوور سید دوسری طرف سے چونک کو کہا گیا تو مارگی نے نمبر تھری اور نمبر فور کے عمران اور اس سکے ساتھیوں کو بے ہوش کر انہیں ہلاک کر دینے کی تفصیل بنا دی۔ K \* ان کی لاشیں کہاں ہیں ۔اوور "..... دوسری طرف سے کہا گیا " وہ سر تھری ادر فور لے کر آ رہے ہیں۔ اوور "..... بارگ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ \* جب وہ آ جائیں تو نمبر تھری کی بات بھے سے کرانا۔ اوور اینٹہ آل "...... دوسرى طرف سے كها كيا اور اس كے ساتھ بى رابطه ختم ہو

گیاتو جوزف نے ٹرانسمیڑ آف کر دیا۔ " اب یہ ٹرانسمیٹر محجے دو اور مارگ کے منہ میں رومال ڈال دو"...... عمران نے کہا۔

" کیوں کیوں سکر " ..... مار گی نے جو تک کر کما لیکن مز پر براا ہوا رومال جوزف نے اٹھا کر زبردستی اس کا منہ کھول کر اس س ڈال دیاتو عمران نے ٹرانسمیٹریر ڈاکٹر کرائن کی فریکونسی ایڈ جسٹ ککھ دی اور کیربثن د با دیا۔

\* حمہارے چیف کی کیا فریکونسی ہے "...... عمران نے کہا۔ "وه-وه" ..... مادام مارگی نے جھیاتے ہوئے لیج میں کہا-\* ابھی میں جوزف کو کہہ دوں گا اور تم ہمیشہ کے لئے اندھی ہو جاؤ گی"..... عمران فے سرو لیج میں کماتو مادام مار گی فے جلدی سے فریکونسی بنا دی۔ عمران نے جوزف کے ہاتھ سے ٹرانسمیز والی اید اور اس پر فریکونسی ایڈ جسٹ کرنا شروع کر دی۔

" لواب تم اپنے چیف سے بات کرواور اسے بتاؤ کہ تم نے ہمیں ہلاک کرا دیا ہے "...... عمران نے کہااور ٹرانسمیٹرا کی بار پھرجو زف ے ہاتھ میں وے دیا تو جوزف نے ٹراسمیٹر مادام کے سلمنے کر ک اس کا بٹن پریس کر ویا۔

\* بسلو مسلوم ماري كالنك بسير كوارثرم اوور يسس مادام ماري نے کال ویتے ہوئے کہا۔ وہ بار بار کال دے رہی تھی اور جوزف سائقه سائقه بثن آن آف کر تا جارہا تھا۔

" يس بهيد كوار ثر اوور" ..... چند لمحول بعد ايك بهاري سي اواة سنانی دی۔

" چیف سے بات کراؤ س مادام مارگی منرون تو ون بول را ہوں نایال سے ۔ اوور "..... مادام مار گی نے کہا۔ "اوکے ۔اوور"..... دوسری طرف سے کہا گیا۔

" سلو مسلو ماوور" ..... چند محول بعد تراسمير سے الك او

بھاری لیکن سرد آواز سنائی دی ۔

نہیں گیا کیونکہ آپ نے خصوصی طور پر منع کر رکھا تھا۔ اوور ال ڈا کٹر کرائن نے مؤد بانہ کچ میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ " مادام مارگ نے تھے کال کر کے بتایا ہے کہ پاکیشیائی ایجنٹ حن کی وجہ سے ہمیں کافرستانی جزیرہ سروپ چھوڑ کر یہاں آنا بڑا تھا وہ ہلاک کر دیئے گئے ہیں اور ان کی لاشیں لیبارٹری کے باہر مادام مارگی کے کیبن میں موجود ہیں ۔آپ فوری طور پر مادام مار گی کے کمین میں پہنیں۔ ان پاکیشائی ایجنٹوں کے پاس آپ کے اس فارمولے کO بارے میں خصوصی نونس موجود ہیں کیونکہ وہ آپ کو اعوا کر کے مذکا صرف آپ سے وہ فارمولا حاصل کرنا چلہتے تھے بلکہ وہ ان نوٹس کے 5 سلسلے میں بھی آپ کی ماہرانہ رائے جاننا چاہتے تھے آپ جا کر ہیں نونس حاصل کر لیں اور بھر لیبارٹری میں جا کر ان نونس کا مطالعہ کر ہے کے تھیے اطلاع دیں کہ کیا یہ نونس ہمارے کسی کام آ سکتے ہیں یا نہیں۔ میں دو تھیننے بعد آپ کو دوبارہ کال کروں گا۔ اوور "۔ عمران نے چیف کے لیج میں بات کرتے ہوئے کہا۔ " مگر سر– کیاالیها نہیں ہو سکتا کہ آپ وہ نونس مادام مار گی مااس 🂆 کے کسی آدمی کے ذریعے لیبارٹری میں جھجوا دیں۔ اوور '...... ڈا کڑ<sup>U</sup> کرائن نے کھیجئتے ہوئے لیجے میں کہا۔ " میں آپ کے علاوہ کسی اور پر قطعی اعتماد نہیں کر سکتا۔ چاہیے 🔾 دہ مرے خاص آدمی ہی کیوں نہ ہوں۔ میں کسی کو لیبارٹری میں بھیجنے کا رسک نہیں لے سکتا۔آپ پر مجھے مکمل اعتماد ہے۔اس لئے ہم

" ہمیلو ۔ ہمیلو ۔ ہمیڈ کوارٹر کالنگ۔ اوور"...... عمران نے ہیڈ کوارٹر کے الفاظ کہنے والے کے لیج اور آواز میں کال دیتے ہوئے " يس به ڈا کٹر کرائن بول رہا ہوں۔ اوور"...... دوسری طرف سے قدرے حرت عمری آواز سنائی دی۔ لیج سے محسوس ہو رہا تھا کہ بولنے والا بوڑھا آدمی ہے۔ ' چیف سے بات کریں ڈاکٹر۔اوور "...... عمران نے دوبارہ ای " ہمیلو ۔ اوور " ...... چند کمحے خاموش رہنے کے بعد عمران نے اس بار چیف کی آواز اور کھج میں بات کرتے ہوئے کہا تو سامنے بیٹھی ہوئی مارگ کا چرہ حرت کی شدت سے مسخ ہو تا حلا گیا۔ " لیں ۔ ڈاکٹر کرائن بول رہا ہوں۔ اوور "...... ڈاکٹر کرائن نے

" کتنا کام رہ گیا ہے باقی ڈاکٹر کرائن۔ اوور"...... عمران نے ا۔ ما۔ " ابھی دو ماہ کا کام باتی ہے جناب۔ اوور"...... ڈاکٹر کرائن نے

جواب دیستے ہوئے کہا۔ " تم نے مادام مار گی کا کیبن دیکھا ہے۔ اوور"...... عمران نے چیف کے لیچ میں کہا۔

" نو چيف سيس تو جب سے عہاں آيا ہوں ليبارثري سے باہر ہي

عمران نے اس بار تحکمانہ کیجے میں کہا۔

" تم لو گوں نے کسی معاملے میں مداخلت نہیں کرنی۔ صرف راستہ چکیک کرنا ہے "..... عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ کیبن کی طرف مزااور بچر کمیبن میں داخل ہوا تو کری پر مادام مار گی کی <sup>WU</sup> لاش ای طرح بندهی ہوئی حالت میں موجود تھی اس کے منہ میں روبال و لیے ہی موجو د تھا۔جو زف نے اس کی کر دن توڑ دی تھی۔ " ارے رومال تو نکال دینا تھا بیچاری آخری وقت میں چیخنے کی 🔾 حسرت تو پوری کر کسی اور مچراس کی روح کو احتجاج کرنے میں 🖟 آسانی ہوتی "..... عمران نے جوزف سے مخاطب ہو کر کہا۔ " باس ۔ کوئی بدروح بھی تو اِس کے اندر داخل ہو سکتی تھی۔ یہ جنگل ہے "..... جوزف نے بڑے سنجیدہ نیج میں جواب دیا تو عمران م " او کے ۔ اکیب بدروح ڈاکٹر کرائن یہاں آ رہا ہے تمام ساتھیوں کو میں نے لیبارٹری کے راستے کی تلاش میں جھیج دیا ہے۔ میں اندر 🛇 رہوں گا اور تم باہر کسی جھاڑی میں چھپ جاؤ۔ ہو سکتا ہے کہ ڈا کٹر 👢 کرائن اکیلانه آئے '.....عمران نے کہا۔ " یں باس "..... جوزف نے کہا اور تیز تیز قدم اٹھا تا کیبن سے

باہبر حلا گیا تو عمران کری پر ہنچھ گیا۔ اس نے ہاتھ میں بگڑا ہوا ہے

ٹرانسمیٹر سلصنے میز پر رکھ ویا۔ دہ اے سابقہ اس لئے کے گیا تھا کہ نہیں کوئی کال نہ ؟ جائے۔ عمران کے پجرے پر اس وقت گہرا ہے

" يس سرب ميں ابھي جاتا ہوں سر- اوور "...... ووسري طرف سے ڈا کٹر کرائن نے مسرت مجرے لیج میں کہا۔ ظاہر ہے جیف کی طرف ے اس پر مکسل اعتماد کا اظہار کیا گیا تھا اورید انتہائی مسرت بخش · او کے ۔ اوور اینڈ آل '...... عمران نے کہا اور ٹرانسمیڑ آف کر کے وہ ٹرانسمیڈ اٹھائے کری سے اٹھا۔ " اس کو آف کر دوجوزف"..... عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ی مرکر وہ تیزی سے کمین سے باہر آگیا۔ باہر اس کے ساتھی موجود \* ہم اس لئے کیبن میں نہیں آئے تھے کہ کہیں کوئی ڈسٹرب نہ ہوجائے ".....جولیانے کہا۔ « تم لوگ يهان ادحر ادحر پھيل جاؤ۔ ليبارٹري ڪا انجارج ڈا کثرِ کرائن لیبارٹری سے نکل کر کمین میں آرہا ہے۔ میں اور جوزف یہاں رہیں گے لیکن تم لوگوں نے چکی کرنا ہے کہ ڈاکٹر کرائن کس رائے سے باہرآ تا ہے"..... عمران نے کہا۔ " وہ کیوں آرہا ہے"..... جو لیانے حیرت بھرے کچھ میں کہا۔ " بادام بارگ کی وفات پر تعزیت کرنے ...... عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا تو جو لیا کے چہرے پر شرمندگی کے تاثرات انجرآئے

## Scanned By Wagar Azeem pakistanipoint

w w . **65**  اطمینان تھا کیونکہ بہرحال وہ مشن کی تکسیل تک پہنٹے گیا تھا اور اس وقت کوئی بھی مخانف فریق باتی نہ رہا تھا۔ اس سے وہ مطمئن بیٹھ ہوا تھا کہ اچانک باہرے تیز فائرنگ کی آوازیں سائی دینے لگیں اور عمران اچھل کر کھوا ہوا اور تیزی سے کمیین کے دروازے کی طرف ایکا۔ فائرنگ کی آوازوں نے اسے چوٹکا دیا تھا کیونکہ بظاہر اس فائرنگ کا کوئی جوازا سے نظر نہ آرہا تھا۔

المراكز كرائن لمب قد كے بوز هم آد في تھے - وہ اس وقت ايك مربر كي بيتھے كرى پر بيتھے ہوئے تھے - سامنے ايك جديد ساخت كا كا بيتھے كرى پر بيتھے ہوئے تھے - سامنے ايك جديد ساخت كا بيتھ كے الك الك تحكيلے ہے دوبارہ بيتھ گئے - اى لمح ايك أن نوجوان اندر داخل ہوا۔

"كيا بات ہے ذاكر آپ كے جرے پر شديد اللهن كے آثرات كا موجو دہيں "سيا بات ہے ذاكر آپ كے جرے پر شديد اللهن كے آثرات كا موجو دہيں "سيا بات ہے ذاكر آپ كے جرے بر شديد اللهن كے آثرات كا موجو دہيں الله الله على الله الله على الله الله كيا ہواں ہوان خود بھی جمیف كی طرف ہے ايك كال آئی ہے - اس خود بھی ايك سائنس دان تھا ہے اختیار چونك مزا۔

" چیف کی کال آنے پر کیا اٹھن ہو سکتی ہے ڈاکٹر کرائن "۔ دھوان نے حیرت بحرے لیج میں کہا تو ڈاکٹر کرائن نے چیف ہے

" یہی تو مسئلہ ہے کہ یہاں لیبارٹری میں سیکورٹی کے نقطہ نظر سے ٹرانسمیٹر کا صرف رسیونگ سیٹ ہے تاکہ ندیہاں سے کال ہو ہونے والی تنام بات دوہرا دی۔ \* تو اس میں الجھنے والی کون سی بات ہے۔ چیف کے تقول Ш کے گی اور ند ہی مہاں کی نشاندی اس کال کی وجد سے ہو کے گی اور پا کیشیائی ایجنٹ ہلاک ہو ملے ہیں۔ان کے پاس کسی فارمولے کے چیف نے کہا ہے کہ وہ اب دو تھنٹے بعد دوبارہ کال کرے گا اور اصل ، ونس ہیں جو ان سے حاصل کرنے ہیں سکیبن میں مادام مار گی موجود مسئلہ یہ ہے کہ چیف نے مختی سے حکم دیا ہے کہ میں وہاں جا کر بے اور باہران کے گروپ کے اومی " ، ، ذا کر جانس نے حمرت اُنونس لے آؤں اور پھراس پر غور کر کے دو گھنٹے بعد چیف کو رپورٹ تھرے کیجے میں کہا۔ دوں۔ اب اگر میں الیہا نہیں کر تا تو ہو سکتا ہے کہ چیف ناراض ہو - الجھن کی بات یہ ہے ڈا کٹر جانس کہ مجھے اچانک خیال آیا ہے جائے اور تم جانتے ہو کہ چیف کی نارانسگی کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ کہ چیف ہمیشہ جب بھی بھو سے بات کر تا ہے تو وہ مجھے میرے نام میں اور میرا یو را نماندان ایک کمچ میں تباہ و برباد کر دیا جائے گا اور ے نہیں بلنہ میرے نک نیم واکٹر مومو کے نام سے مخاطب ہوتا اگر جاؤں تو کہیں باہر کوئی خوفناک خطرہ موجو دینہ ہو۔ ۔ ڈا کٹر کرائن ہے لین آج اس نے اتنی طویل گفتگو میں ایک بار بھی یہ نام نہیں لیا۔ پہلے تو میں نے خیال مذکیا تھا لیکن کال ختم ہونے کے بعد جب آپ کا مطلب ہے کہ یہ کال چیف کی نہیں ہو سکتی۔ یہ جعلی یں المصنے لگا تو مجھے اچانک خیال آگیا اور اس کے ساتھ ہی اس کال ال ہے "..... ذا كر جانس نے كما تو ذا كر كرائن بے اختيار اچھل ك بارے ميں عجيب سے خدشات بھى ائجر آئے۔ كيونكه جيف كى : بات انتہائی بھیب تھی کہ ان میمنٹوں کے پاس کسی فارمولے کے پ<sup>ہوا</sup>، اوه ساوه سنبيل سالياتو ممكن بي نبيل سيهال اور كس في نونس موجود ہیں چیف اپنے آدمیوں سے زیادہ بچھ پر اعتماد کرتا ہے۔ ۔ ب باتیں اب سرے ذہن میں نہیں اتر رہیں۔اس سے میرا ذہبال کرنی ہے۔ بہال کی مخصوص فریکونسی کا علم صرف مادام مار گی کو یہ سب باتیں اب سرے ذہن میں نہیں اتر رہیں۔اس سے میرا ذہبال یں۔ شدید افخین کا شکار ہو گیا ہے۔ (اکر کرائن نے تفصیل بنانے) یا بھر پیف کو اس واکر کرائن نے کہا۔ شدید افخین کا شکار ہو گیا ہے۔ تو پھر کیا الححن ہے ڈا کٹر کرائن سآپ خوا مخواہ کے خدشات ذہن نہ لے آئیں البتہ اگر آپ چاہیں تو الیسا ہو سکتا ہے کہ ہم دوآدمی تو آپ چیف کو کال کر کے ان سے ونساحت مانگ لیں '۔ ز<sup>ک</sup> فی<sup>ا</sup> ی کے ساتھ چلیں اور کسی مجمی خطرے کی صورت میں آپ ک جانس نے کہا۔

حفاظت کریں۔آپ کو تو معلوم ہے کہ میں ریڈ سکائی کی مین ریڈ نہیں ہوتا اس لئے اسلمہ الماری میں محفوظ ہے البتہ ایم جی تھری گن تعالمت ریں۔ پ کر ان اور ہوں۔ وہاں کام کرنے والے ہر آدمی کو میرا شوق ہے۔ یہ گن میں نے ایک دوست سے بری منتوں کے بعد لیبارٹری میں کام کرنا رہا ہوں۔ وہاں کام کرنے والے ہر آدمی کو میرا شوق ہے۔ یہ گن میں نے ایک دوست سے بری منتوں کے بعد لیبارس کی وج مرد کرد ہوں گئی ہی کیوں نہ ہو۔ بھاری قیمت دے کر حاصل کی ہے۔ یہ پارٹس کی صورت میں ہے۔ بعد بارٹس کی صورت میں ہے۔ باقاعدہ بچہ ہو رہائت میں ہوں ہوں ہے۔ میں نے اور ڈاکٹر شو کاف نے باقاعدہ ٹریننگ کے رکھی ہے۔اس کئے مرا خیال تھا کہ یہاں سے فارغ ہونے کے بعر میں اس جنگل میں میں ہے اور وہ اس مرحوں کے معامل ہوتی ہے۔ معاملات کو بھی ڈکار تھیلوں گا اور یہاں بہاڑی شلیے بھی موجو دہیں اس کیے اس من کا ہم صرف سائلس دان ہی نہیں بلکہ ہم سکورٹی کے معاملات کو بھی ڈکار تھیلوں گا اور یہاں بہاڑی شلیے بھی موجو دہیں اس کئے اس کن کا ہم معرف عن کو ہوں ہاں ہیں۔ آسانی سے ڈیل کر سکتے ہیں " ...... ڈاکٹر جانس نے کہا۔ آسانی سے ڈیل کر سکتے ہیں " ...... ڈاکٹر جانس نے کہا۔ ولین سکورنی سے لئے تو اسلح کی ضرورت ہو گی- کیا اسلحہ بوئے کہا۔

ین بیری --حمهارے پاس :..... ذا کو کرائن نے حمرت مجرے لیج میں کہا۔ " تو حمهادا خیال ہے کہ تم اس گن کو بھی ساتھ لے جاؤ گے "۔ وی باں ۔ ہمارے پاس مد صرف مشین بیشل ہیں بلکد ان سائر کرائن نے کار

بی باں اور آپ اگریہ سن کر ناراض نہ ہو جائیں تو میرے " اوہ ۔ نہیں ڈاکٹر کرائن۔اسے لے جانے کی کیا ضرورت ہے۔ میکزین مجی ہیں اور آپ اگریہ سن کر ناراض نہ ہو جائیں تو میرے " میرین کن مار ہے۔ یاس ایم جی تھری گن اور اس کاممیکزین بھی موجو د ہے۔ دنیا کی سیانے کسی بہاڑ کو تو نہیں اڑانا۔ یہ تو میں نے صرف اس لئے آپ کو پان ہم جا جا ہوں گا گا ہو۔ سے خوفناک سرائل گن جو ایک بہاڑ کو ریزہ ریزہ کرنے کی تو شویا ہے کہ آپ نے اسلے کے بارے میں پوچھا تھا میں۔.... واکر ر کھتی ہے ۔ .... ڈاکٹر جانس نے کہا۔ نے کہا۔

میں ہے۔ کہ انہوں کے سے ایک کرائن نے اس بار حمیت کے کرائن نے کہا تو ڈاکٹر جانس سرملانا ہوا اٹھااور تیز تیز قدم اٹھانا تھے تو معلوم ہی نہیں ...... ڈاکٹر کرائن نے اس بار حمیت کے کرائن نے کہا تو ڈاکٹر جانس سرملانا ہوا اٹھااور تیز تیز قدم اٹھانا ہے وہ ان کی این اور ان کی اور ان منت بعد وہ ایک اور ان کی اور سابھ سابھ تدرے عصلے لیج میں کہا۔ ڈاکٹر کرائن۔ جب ہے ہم نے ٹریننگ کی ہے ہم اسلحہ رکھنے ملکے ساتھ اندر واخل ہوا۔

ور مر رون کا ایک ہے۔ حسبے عادی ہو گئے ہیں اور اسلحہ پاس نہ ہو تو ہمیں یوں محسوس وقم فا کر جانس نے متام تفصیل بنا دی ہے۔ آپ بے فکر سے عادق رک میں دیا۔ بے جسے ہم ادھورے ہیں۔ اس کئے مشین کیش اور اس مآپ آگے چلیں ہم آپ کی حفاظت کرتے ہوئے آپ کے تیجھے ہے بیا ہو جمعیت ہاں رکھتے ہیں۔ چونکہ ہمارا لیبارٹری سے بات ملی اسلحہ ہمارے پاس موجود ہے "...... دوسرے آدمی نے جو میگزین تو ہمیشہ پاس رکھتے ہیں۔ چونکہ ہمارا لیبارٹری سے بات ملی اسلحہ ہمارے پاس موجود ہے "...... دوسرے آدمی نے جو

انسانی چیخ سنائی وی ا کید دیو ہیکل حشی ایک دهما کے سے درخت W وْاكْبُر شُوكاف تھا كہا تو وْاكْبُر كرا ئن سربلاتا ہوا اٹھ كھڑا ہوا۔ كپر وْاكْ سے نیچ آگرا۔ ڈاکٹر شو گاف نے بھی اس پر فائر کھول دیا کہ اچانک W کرائن نے ایک سرنگ کا راستہ کھولا اور وہ تینوں اس سرنگ میں جنگل میں دو سائیڈوں سے ان پر فائرنگ ہوئی اور دونوں ڈاکٹر چینے ۔ W آگے بڑھتے علے گئے۔تھوڑی دیر بعد سرنگ اوپر کی طرف جا کر اچانک ہوئے اچھل کرنیچے گرے ی تھے کہ ذا کٹر کرائن جوان سے تقریباً سو ختم ہو گئی۔اب وہاں ایک دیوار تھی۔ڈاکٹر کرائن نے اس دیوار ک گر آگے جا رہا تھا چنخ مار کر ایک جھاڑی میں چھپنے کے لئے دوڑا ہی تھا بنیاد پر مخصوص انداز میں بیر مارا تو بلکی می گو گواہٹ کے ساتھ کا کہ ایک بار پر فائرنگ کی اواز ہے جنگل گونج اٹھا اور ڈاکٹر کرائن 🍳 دیوار درمیان ہے چھٹ کر سائیڈوں میں ہو گئ اور اب باہر کہ کے منہ سے بے اختیار الک زوروار چیج نکلی اور وہ زمین پر گر کر بری روشنی اندر آنے گئی۔ ڈاکٹر کرائن اور ان کے پیچیے دونوں ڈاکٹرز جم طرح تڑپنے لگا۔اے یوں محبوس ہو رہا تھا جیسے سانس اس کے حلق 🛚 🖟 باہرآگئے ۔ یہ جنگل کا ایک گھنا حصہ تھاسیہاں جھاڑیاں تھیں۔ ڈا ک میں کسی چطان کی طرح اٹک گیا ہو۔اس نے سانس لیسنے کی کو شش کرائن نے ایک جھاڑی میں ہاتھ ڈالا اور پھر مخصوص انداز میں ہاتھ کی لیکن دوسرے کمجے اس کا ذہن دلدل میں جیسے دفن ہو تا چلا گیا۔ جھٹکا دیا تو ہلکی سی کو گزاہٹ کی آواز کے ساتھ ہی راستہ ووبا جھاڑیوں میں غائب ہو گیا اور بھر ڈاکٹر کرائن آگے برھنے لگا ج دونوں ڈاکٹر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بڑے محاط اور چوکئے انداز • آگے برصے گئے ۔ان کا انداز ایسے تھاجسے انہیں کسی جمی کے آ مجی طرف سے کسی خوفناک درندے کے تملے کا خطرہ لاحق عالانکه جنگل میں دور دور تک کوئی نظریہ آ رہا تھا۔ شاید یہ ناف اپنے باس ڈاکٹر کرائن پرائی ٹریٹنگ ظاہر کرنا چلہتے تھے۔ " اوه - اوه - سامنے ایک در فت پرایک آدمی ہے" ....... و ڈا کٹر جانسن نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس کا ہاتھ جس میں ' پشل موجو و تھا بھلی کی سی تیزی سے بلند ہوا اور دوسرے محے مشین پیش کی فائرنگ ہے گونج اٹھا۔ اس کے ساتھ نا m

واليس آياسه " باس ۔ جوانا زخمی ہو چکا ہے جبکہ تین غیر ملکیوں میں سے دوں

ہلاک ہو عکبے ہیں اور ایک بوڑھا شدید زخمی ہے۔ تنویر اور کیپٹن للا

شکیل نے ان پر فائر کھولا تھا۔ پہلے انہوں نے جوانا پر فائر کھولا جس ے جوانا زخی ہو کر درخت ہے نیچ آگرا تھا۔۔۔۔۔ جوزف نے تہز تیز

آواز میں رپورٹ دیتے ہوئے کہا۔

" اده - اده - ویری بید به کیا ہو گیا۔ س ٹرالسمیر ساتھ لے 🔾

لوں "...... عمران نے کہا اور دوڑ کر وہ کمین کے اندر داخل ہوا اور 🗡 چند کموں بعد وہ ایک ٹرانسمیٹر اٹھائے باہر آگیا اور بھر جوزف کی 5

رہنمائی میں وہ دوڑ تا ہوااس جگہ پہنچ گیا جہاں یہ ساری کارروائی ہوئی

تھی۔ جوانا کے پیٹ میں گولی لگی تھی لیکن کیپٹن شکیل نے گولی ۔ ' اوہ ۔ جاؤ اور معلوم کرو کیا ہو رہا ہے۔ میں یہاں موجود ہوں ۔ نکال کی تھی اور اپنے اساس سے پٹیاں بناکر اس نے بینیڈیج بھی کر دی

نا کہ اگر کوئی ٹرانسمیر کال آجائے تو میں اے چلیک کر سکو" عمران محمی اور اب جوانا ہوش میں آ چکا تھا۔ جبکہ کیپٹن شکیل جا کر اس بوڑھے غیرِ ملکی پر جھکا ہوا تھا جو زمین پر سیدھالیٹا ہوا تھا۔اس کے

" میں باس " ...... جوزف نے کہا اور دوسرے کمجے وہ اس طرت مہلومیں گولیاں لگی تھیں اور وہ اس طرح سانس لے رہاتھا جیسے کسی دوڑ مزاجیے کوئی درندہ اپنے شکار پر تھیلنے کے لئے دوڑ تا ہے اور چند ابھی لمحے اس کا سانس رک جائے گا۔ وہ ہے ہوش تھا جبکہ کچہ فاصلے بر

دو نوجوان غر ملیوں کی لاشیں بڑی ہوئی تھیں اور سلمنے ہی مشین لمحوں بعد وہ جنگل میں غائب ہو گیا۔

" یہ فائرنگ کس نے کی ہوگی اور کس پر" ...... عمران نے پیٹل بھی پڑے ہوئے و کھائی دے رہے تھے۔ ہون جماتے ہوئے کہا۔ اس کے چرے پر شدید الحض کے باٹرات "کیاہوا ہے" ......عمران نے قریب جاکر کہا۔

عمران دوڑتا ہوا کیین سے باہر نکلا۔

کے ماہر موجود جوزف نے کہا۔

" باس ۔ ادھر شمال کی طرف فائرنگ ہو رہی ہے "..... کیبن

ا بجرآئے تھے اور مجر تقریباً دس منٹ بعد جوزف اس طرح دور تا ہوا " عمران صاحب بوانا در خت پر چرهها هوا تھا جبکه ہم دو اطراف

" ہاں - ہاں میہی نام ہے میرا- ہم پر فائرنگ ہوئی ہے۔ یہ کیا W میں جھاڑیوں میں چھپے ہوئے تھے جوانا کو ہم نے خود بی درخت پر یں۔ چڑھ کر نگرانی کے لئے کہاتھا۔ پیرایانک جوانانے بتایا کہ یہاں ہے ہوا ہے " ....... ڈاکٹر کرائن نے کہااوراس کے ساتھ بی ایک جھٹکے 👊 پڑے اور اس کی آنکھیں بے نور ہوتی جل ایوں میں سے باہر ہے اس کی گردن دصلک گئ اور اس کی آنکھیں بے نور ہوتی جل سے نظے ہیں تو ہم چو کنا ہو گئے - بھریہ تینوں غیر ملکی ہمیں بھی آتے نظر کئیں -آئے۔ یہ بوڑھا ان سے تقریباً سو گز آگے تھا اور یہ دونوں چو کنا نظرآ <sub>ای</sub> " عمران صاحب یہ شدید زخی تھا۔آپ نے اسے جمجنجوز ویا "۔ ر ب تھے۔ یہ اس طرح ادهر ادهر دیکھ رب تھے جیسے انہیں کس بھی کیپٹن شکیل نے کہا۔ طرف ہے تملے کا خطرہ ہو کہ اچانک ایک نوجوان نے جوانا پر فائر 👚 اس کی حالت ایسی تھی کہ اس کے بچنے کا کوئی سکوپ نہس تھا کھول دیاادر جوانازخی ہو کر درخت ہے نیچے آگرا۔ دوسرا نوجوان نیچے اس لئے میں اس سے معلوم کرنا چاہتا تھا کہ یہ کون ہے۔ ججمعے خمال گرنے والے جوانا پر فائر کھولنا ہی جاہتا تھا کہ تنویر نے اس پر فائر و تھا کہ یہ ڈا کٹر کرائن ہی ہو سکتا ہے لیکن میں اس کی آواز س کر کھول دیا اور پچر جمبوراً مجھے بھی دوسرے مسلح نوجوان پر فائر کھونا پڑا کنفرم ہو ناچاہتاتھا"...... عمران نے سیدھا ہوتے ہوئے کہا۔ جيکه تنوير نے اس بوڑھے پر بھی فائر کھول ديا۔ يہ دونوں نوجوان تو 👚 اگر ميں ان پر فوراً فائر نه کرتا تو يہ جوانا کو ہلاک کر دييتے 🗽 ہلاک ہو گئے جبکہ بوڑھا شدید زخی ہو کر بے ہوش ہو گیا۔جوان تویرجواب تک خاموش کھراتھا، اچانک بولتے ہوئے کہا۔ شدید زخی تھا۔اس لئے ہم اے سنجالنے میں لگ گئے اب یہ قیررے " ہاں۔میں نے تحویشن دیکھ لی ہے۔تم نے بروقت کارروائی کی ٹھیک ہوا ہے تو میں اس بوڑھے کی طرف متوجہ ہوا ہوں '۔ کیپٹن ہے۔اب اس جوانا کو کمینن میں لے جاؤساب ہم نے وہ جگہ ملاش شکس نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ عمران ایں دوران اس بوڑھے پر نی ہے جہاں سے یہ لوگ نگھے ہیں "...... عمران نے کہا تو جو زف جھکارہاتھااور بھراس نے زور زورے اے بھٹھوڑنا شروع کر دیا۔ لہ کمپیٹن شکیل نے آگے بڑھ کر جوانا کو ہمارا دے کر کھڑا کیا اور · آن \_آن \_ کما \_ کما ہوا ۔ یہ فائرنگ کس نے کی ہے " ...... ان اروہ اے لے کر کیبن کی طرف برصنے علیے گئے جبکہ تنویر کی رہمنائی یا عمران اپنے ساتھیوں سمیت اس طرف کو بڑھا جہاں سے یہ بوڑھے کے منہ ہے رک رک کر نکلا۔ " ڈاکٹر کرائن ۔ تم ڈاکٹر کرائن ہو"...... عمران نے اے دوبار پون نگھتھ ہونکہ اس طرف جوانا، کیپٹن شکیل اور تنویر تھے اس ا تنویر ہی ان کی رہنمائی کر رہاتھا۔ تھبخھوڑتے ہوئے کہا۔

یہ ہے دہ جگہ۔ جہاں سے یہ لوگ اچانک زمین سے باہرائے سی آپ باہر کہاں موجو دہیں۔ اوور"...... دوسری طرف سے کہا س تھے ۔۔۔ تنویر نے کہا تو عمران آگے بڑھا اور اس نے جھک کر وہاں گیا۔ موجود جهازيوں كو چكيك كرناشروع كر ديا-اس كے إكيك باتھ سي تم باہر آؤسس مردبا بون-جلدى آؤ بليز-اوور" ..... عمران ٹرانسمیر موجو د تھا۔ بھراس نے جھاڑیوں کی باقاعدہ چیکنگ شروع کنے کہا۔ دی۔ان کی جزوں کو بھی چمک کیا لیکن سب عام سی جھاڑیاں تھیں 😁 آپ حوصلہ کریں ڈا کٹر۔ میں آ رہا ہوں۔ اوور "...... دوسری کہ اجانک عمران کو ایک خیال آیا۔اس نے سیدھا ہو کر ٹرالسمیز المطرف ہے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیاتو عمران نے ہ بیا ۔ ہیا و اکثر کرائن کالنگ ۔ اوور "......عمران نے ڈاکٹ " اب ہم نے یہاں سائیڈوں میں چھپنا ہے جیسے ہی یہ ڈا کٹر رمچنلہ باہر آئے گا اے بکڑ کر پھرلیبارٹری کے اندر جائیں گے "......عمران كرائن كي آواز اور ليج ميں بار بار كال ديتے ہوئے كہا۔ تھوڑئ نے کہا اور سب نے اثبات میں سرملا دینے اور مچروہ اس جگر ہے ہٹ ایس به ذا کثر رحمنذ افن**زنگ یو ذا کثر کرائن –** اوور". کر جھاڑیوں کی اوٹ میں ہو گئے ۔ تھوڑی ویر بعد بلکی سی گؤ گڑ اہٹ کی ویر بعد نرانسمیٹر سے ایک مردانہ آواز سنانی دی۔ ذا کٹر چینڈ بلدی باہر آؤ۔ مجھے انتہائی زہر ملے سائٹ نے کاراواز سنائی دی اور پھر ایک بڑی ہی جھاڑی لیکفت سائیڈ پر جھک گئے۔ دوسرے محے ایک غیر ملی آدمی اچھل کر باہر آگیا۔اس نے ایک کمح لیا ہے۔جلدی باہر آؤ۔ اوور "...... عمران نے کہا۔ " اوہ ۔ اوہ ۔ مَکر آپ کے ساتھ ڈا کٹر جانس اور ڈا کٹر شو کاف جم کے لئے اوھر اوھر دیکھا بچراس نے سائیڈ پراتھی ہوئی جھاڑی کی جڑکی 🥏 باہر گئے تھے۔ وہ کہاں ہیں۔ اوور "...... دوسری طرف سے حمین طرف ہاتھ بڑھایا اور اسے پکڑ کر ایک جھنکے سے سیرھا کر دیا۔ اُ دوسرے کمجے ایک بار پیرہلکی سی گر گزاہٹ کی آواز سنائی دی اور وہ 📗 بھرے لیجے میں کہا گیا۔ " ذا کٹر جانس ایک درندے کا شکار ہو گیا ہے اور ڈاکٹر شو پونیآدی سیدھا ہو کر آگے بڑھنے نگا۔اس کا انداز ایساتھ جیسے وہ کسی کو خوفزدہ ہو کر نجانے کہاں حلا گیا ہے۔ میں واپس آرہا تھا کہ مجھے ایک ملاش کر رہا ہو۔ سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ جلدی کروٹ پہنچو۔ اوور "...... عمران 🕳 🕆 ڈا کٹر رچینڈ "..... اچانک عمران نے جھاڑی کی اوٹ سے نگلتے اں بار کر اہتے ہوئے کہا۔ ہوئے کہا تو آنے والا بے اختیار انچل بڑا۔ اس کے ساتھ ہی عمران

" حلو تچر راسته کھولو ــ ور نه "...... عمران کا لیجه یکخت سرد ہو گیا ــ  $^{\mathsf{W}}$  خکیجه مت مارو پلیز- هم تو سائنس دان هیں۔ مجرم تو نہیں  $^{\mathsf{W}}$ ہیں ' ...... ڈا کٹرر حمنڈ نے گھاکھیاتے ہوئے لیج میں کہا۔ " تو ہم سے تعاون کرو"..... عمران نے کہا اور ڈاکٹر رجینڈ نے الل ا خبات میں سر ہلا دیا اور پھرآگے بڑھ کر اس نے اس جھاڑی کی جزمیں ہاتھ ذال کر اسے جھکا دیا تو بلکی می گز گزاہت کے ساتھ ہی راستہ م کھل گیا۔ اب ایک سرنگ گہرائی میں جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ تھی۔ عمران ڈاکٹر رچھنڈ کو ساتھ لے کر سرنگ میں واخل ہو گیا۔ نیچ وو بڑے ہال کرے تھے جن کے ساتھ وو چھوٹے کرے تھے۔ ہال میں بھی پارٹیشن نگا کر کرے بنائے گئے تھے اور ہال کی دیواروں کے 5 ساتھ چار لو ہے کی الماریاں موجو د تھیں۔اندر واقعی ڈا کٹر رحینڈ کے  $^{igcup}$ علاوہ آمٹہ افراد تھے اوریہ آ تھ کے آٹھ فیلڈ کے لوگ نہیں تھے ۔ " فارمولا کہاں ہے "...... عمران نے یو چھا۔ \* ہمیں نہیں معلوم۔ ڈا کٹر کرائن کو معلوم ہو گا۔ وہی ہمیں کام *ی* ک ہدایت دیتا ہے '..... ڈا کٹر رحینڈ نے جواب دیا اور پھر باتی ۲ لو گوں نے بھی اس کی تائید کر دی۔ " وہ گھاس کہاں ہے جس کی وجہ سے تم لوگ یہاں آئے ہو"۔ عمران نے پوچھا۔ "اوحر اوحر بڑے کمرے میں "..... ڈا کٹر رجینڈ نے کہا اور عمران اسے ساتھ لے کر اس کرے میں گیا تو وہاں واقعی فرش پر لمبے ریشے

کے دوسرے ساتھی بھی ادھراد عرجھاڑیوں سے باہرآ گئے ۔ " تم ـ تم ـ كيا مطلب ـ تم كون ہو ـ وہ ڈا كمرُ كرائن ـ وہ كہاں ہے "...... ڈا کٹر رحمینڈ نے انتہائی حمرت بھرے لیج میں کہا۔ ویسے وہ ا بینے انداز اور چرے مہرے سے کوئی عام ساسائنس دان لگنا تھا۔ " ڈا کٹر کرائن، ڈا کٹر جانسن اور ڈا کٹر شو کاف تینوں ہلاک ہو جکے ہیں "..... عمران نے اس کے قریب آکر انتہائی سخت کیج میں کہا۔ " تم - تم كون بو كيا مطلب ..... ذاكثر رجيند في التمائي حمرت بھرے کیجے میں کہا۔ " ہم یا کیشیائی ایجنٹ ہیں اور اب تم نے ہمیں لیبارٹری میں لے جانا ہے اور سنو۔ اگر تم اور حمہارے ساتھی ہمارے ہاتھوں ہلاک ہو نا نہیں چاہتے تو تم ہم سے تعاون کرو۔ ہمیں وہ فارمولا دے دو جس پر بہاں کام ہو رہا ہے۔ ہم حمہیں اندر ساتھ لے جائیں گے ور نہ دوسری صورت میں تم سب ہلاک ہو جاؤگے اور فارمولا تو بہرحال ہم کے ہی جا ئیں گے "...... عمران نے کہا۔ " فارمولا تو واكثر كرائن كے پاس ہو كالسي واكثر رجين في ا نتمائی خوفزدہ ہوتے ہوئے کہا۔ " لیبارٹری میں ہی ہو گا۔ یہ بتاؤاب تہارے علاوہ اور کتنے افراد ہیں لیبارٹری میں ` ...... عمران نے کہا۔ " آنھ ہیں ۔ آنھ ۔ چار سائٹس دان ہیں اور چار اسسٹنٹ ہیں ۔

ڈاکٹر رجینڈنے کیا۔

ڈا کٹر رجینڈ کی دوسری سائیڈیر دیکھتے ہوئے کہا تو ڈاکٹر رجینڈ اس کے

ی سے دھواں لکل رہا ہے " ..... اچانک صفدر نے چھٹے ہوئے کما

داؤ میں آگیا اور بھراس نے جیسے ہی سائیڈ پر رخ کیا۔ تنویر نے بحل اور سرخ رنگ کی گھاس کا ڈھیر موجود تھا۔ عمران عور سے اسے ک می تری سے اس پر حملہ کر دیا لیکن دوسرے کمجے توتواہث کیلل آوازوں کے سابق ہی گولیاں اس طرف کو لیکیں جدھر صفدر اور اللہ " صفدر اور جو لیا۔ تم دونوں اس فارمولے کو تکاش کرو"۔ عمران موجو دقعے۔صفدر کے ہاتھ میں وہ ڈبہ تھا جس میں ایم جی تمری عمران نے کہا تو ان دونوں نے الماریاں کھول کر چیکنگ شروع کر گن اور اس کا میگزین تھا۔ تنویر کے اچانک تملے سے ڈا کٹر رحمینڈ نے دی جبکہ عمران اور تنویران تنام افراد کو کور کئے کھڑے تھے۔ ٹریگر دبا دیا لیکن خملے کی وجہ سے مشین پشل کا رخ مزا اور کو لیاں " عمران صاحب۔ یہ یہ سے ہاں تو ایم حی تھری گن کا میکزین اور سیدهی سائیڈ پرموجود عمران اور صفدر کی طرف لیکیں لیکن گولیاں گن بھی موجود ہے "...... اچانک صفدر نے ایک الماری سے ایک بڑا سا ڈبہ اٹھاتے ہوئے کہا جس پر باقاعدہ آیم می تھری گن اور ان دونوں کے درمیان سے گزرتی ہوئیں الماری کے اندر جا لکس البتہ صفدر کے ہاتھ کو ایک زوروار جھٹکا نگا۔ ای کمچے ڈا کمڑر جہنڈی 🗧 میکزین کے بارے میں چھیا ہوا تھا۔ چخ سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی مشین پیشل کی فائرنگ اور انسانی · ایم حی تھری گن اور اس کا میکزین۔ اوہ ۔ کہاں ہے۔ چیخں سے ہال گونج اٹھا۔ تنویرنے تو ڈا کٹرر حمینز کو ہلاک کیا تھا جبکہ د کھاؤ''۔۔۔۔۔عمران نے چونک کر کہا اور تیزی سے صفدر کی طرف برهای تھا کہ ایانک ڈاکٹرر چنڈ نے پاس کھرے ہوئے تنویر پر حملہ گولیوں کو عمران اور صفدر کی طرف جاتے دیکھ کر جو لیانے فائر کھول دیا تھا اور پھر چند ہی محوں بعد واکٹر رجینڈ کے باقی تمام آٹھ ساتھی کر دیا۔ تنویر کی توجہ بھی صفدر اور عمران کی طرف تھی اس لئے ڈا کٹر ہلاک ہو <u>حکے تھے</u>۔ ر حہنڈ نے موقع غنیت سمجھا اور دوسرے کمجے وہ تنویر کے ہاتھوں سے " کیا ضرورت تھی انہیں ہلاک کرنے کی "...... عمران نے انہائی مشین بیٹل جھیٹ کر تنزی سے پیچھے ہٹتا جلا گیا۔ تنویر نے اس پر حملہ تلی لیج میں جو لیا ہے مخاطب ہو کر کہا۔ کرنے کی کو شش کی لیکن اس نے مشین پیٹل سیدھا کر لیا۔ " یه لوگ کسی بھی کمح حملہ کر سکتے تھے اور میں یہ رسک نہیں میں حمہیں کولی مار دوں گا۔ رک جاؤ "..... ڈا کٹر رجینڈ نے نے سکتی "...... جولیانے منہ بناتے ہوئے کہا۔ چھنتے ہوئے کہا۔ " عمران صاحب كوئي كولى اس پيك مين كلس كي بـ اس " اربے ۔ اربے ۔ جوزف۔ مت مارو"..... اچانک عمران نے

" اٹھو بھا گو"...... عمران نے یکخت اچھل کر کھڑے ہوتے ہولگا کہا اور اس نے جوالیا کو بھی بازوے بگڑ کر ساتھ ہی الیہ جھٹکے 📆 کھڑا کر دیا تھا لیکن ایک بار پھر انتہائی خوفناک دھما کہ ہوا اور وہ سب اليك بار پر چيخ ہوئے منہ كے بل نيچ كرے اور اس كے سائقے ہی عمرانِ کو یوں محسوس ہوا جسیے ہزاروں لاکھوں بر چھیاں اس کے جسم میں کھتی چلی جا رہی ہوں اس کے ساتھ ہی اس کا ذہن تاریک پڑ گیا۔ پھر جس طرح تیزی ہے اس کا دہن تاریک ہوا تھا اتی ی تیزی سے اس کے ذہن میں روشن بھیلتی حلی گئ۔ " ماسٹر۔ ماسٹر۔ ہوش میں آئیں۔ ماسٹر : .... اس کے کانوں میں E جوانا کی آواز سنائی دی اور اس آواز نے جیسے اس پر جادو کا اثر کیا اور) اس نے بے اختیار آنگھیں کھولیں اور اکٹے کر بیٹھے گیا۔ م تحیینکس گاف ماسٹر آپ کو ہوش آگیا"..... ساتھ بیٹے ہوئے جوانانے کہا۔ " وہ ۔ وہ ۔ باتی ساتھی۔ان کا کیا ہوا"...... عمران نے ترپ کر ° وہ او حر موجو دبیں۔ابھی ہوشِ میں تو نہیں آئے نیکن بہرعال وہ Y خطرے سے باہر ہیں۔ جوزف اور کیپٹن شکیل پانی ملاش کرنے گئے ہیں۔آپ سب کی ناک اور منہ میں مٹی بجری ہوئی تھی جبے ہم تینوں نے مل کر صاف تو کر دیا ہے لیکن پوری طرح صفائی تو پانی ہے ہو 🔾 گ"...... جوانانے کہا۔ ای کمح دور سے جوزف اور کمیٹن شکیل M

تو عمران بے اختیار اچھل پڑا۔ " اوہ ۔ اوہ ۔ اے رکھونیچ ۔ جلدی کرو جلدی "...... عمران نے کہا تو صفدر نے بحلی کی ٹی تیزی سے پیکٹ نیچ رکھ دیا۔ ا يم جي تھري ميكزين چھنے سے ابھي يه پورا حصد بھك سے اڑ جائے گا۔ بھا کو " ..... عمران نے چینے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ بی وہ اس طرح والی دوڑ بڑا جسے اس کی ٹائگوں میں کسی نے مشین فٹ کر دی ہو۔ " وه - وه فارمولا" ..... جوليان يجيخة بوئ كبا-" بھاگو جلدی"..... عمران نے انتہائی عصیلے کیج میں کہا ادر تموزی دیر بعد وہ سب دوڑتے ہوئے اس سرنگ میں اور ٹھرادپر کھلے ہوئے راستے ہے باہرآگئے۔ " جندی کرو۔ کیبن کی طرف بھا گو۔ جلدی "...... عمران نے باہر آ کر چیختے ہوئے کہا۔ "آخر کیا مصیب پر کئ ہے تہیں" .... جونیانے انتہائی جھلائے ہوئے لیج میں کہا ہی تھا کہ عمران بحلی کی سی تیزی سے مزا اور اس نے جولیا کو بازوے پکڑا اور اس کے ساتھ بی وہ ایک بار پھر دوڑ پڑا۔ جو لیا اس کے ساتھ ساتھ دوڑ رہی تھی۔ ٹھراچانک ان کے عقب میں ا تهائي خوفناك اور ول بلا دين والا دهماكه بمواسيه وهماكه اس قدر زور دارتھا کہ عمران اور اس کے ساتھی اچھل کر منہ کے بل نیچے جا

ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ایک ہزار میگا یاور ڈائنامیٹ کے برابر اس کی دوڑتے ہوئے آتے و کھائی دیئے ۔ان دونوں کے ہاتھوں میں دو بڑے طاقت ہوتی ہے لیکن اے خصوصی پیکنگ میٹریل میں رکھا جاتا ہے بڑے ڈے تھے۔ "آپ کو ہوش آگیا۔ شکر ہے خداکا"..... کیپنن شکیل نے کہا۔ كيونكه يه شديد كرمى ميں بھى بلاسك موجاتا ہے اور اسے اس وقب اس پیکنگ میریل سے تکالاجاتا ہے جباس سے فوری فائر کرنا ہو۔ ﴿ كِيمِ چِهورُو اور ساتھيوں كو ہوش ميں لے آؤ' ...... عمران نے زیادہ سے زیادہ آدھے کھینٹے کا وقعہ محفوظ ہو تا ہے۔اس ڈا کٹر رحمینڈ کی کہا تو کیپٹن شکیل اور جوزف دونوں باقی ساتھیوں کی طرف بڑھ گئے طِلنَ ہوئی گولیوں میں سے الک کولی اس ڈب میں کھس کئ جس فیوں سے پانی نکال کر انہوں نے ان کے طلق اور ناک صاف کرنا میں میگزین موجود تھا اور پیکنگ میٹریل سلگ اٹھا اور اس میں کے شروع کر دیے اور آخر میں باقی پانی ان کے حلق میں انڈیل دیا ۔ دھواں نکلنے نگا پہتانچہ میں مجھ گیا کہ اب زیادہ سے زیادہ سات آکھ تھوڑی دیر بعد ہی ایک ایک کر کے وہ سب ہوش میں آگئے ۔ منٹ بعدید بلاسٹ ہو جائیں گے - بہرحال اللہ تعالی کا شکر ہے کہ ی " اوه ۔ اوه ۔ کس قدر خوفناک دهمائے تھے۔ کیا ہوا تھا"۔ جولیا سرنگ سے باہر آگئے تو یہ بھٹ گیا اور نتیجہ یہ کہ مخصوص معید کا وہ نے ایشے کر ہاتھوں سے اپنے لباس کو جھاڑتے ہوئے کہا۔ يورا حصه كسي پهاژ كي طرف تباه بو گيا اور چو نكه په دهما كه نيج گراني ورد ایم جل بال بل بج میں ورد ایم جی تھری میکزین ہمارے میں ہوا تھا اس لئے یورا ملبہ کسی آتش فشاں کی طرح فضامیں اڑ کر جسموں کو اس قدر باریک ٹکڑوں میں تبدیل کر دیتا کہ شاید باقی نیچ کسی آبشار کی طرح کرا اور ہم بہرحال اس ملبے کی زومیں آگئے ۔ ساری عمر چیف ہماری لاشوں کو ہی تلاش کرتا رہ جاتا"۔عمران نے يه توتها يهلم درويش كاقصه ساب باتى قصه دوسرا درويش جوزف كير اکی طویل سانس لیتے ہوئے کہا تو جوالیانے بے اختیار جھرجمری می تهیرا درویش کیپٹن شکیل اور چوتھا درویش جوانا بتائے گا۔اس طرح قصہ چہار درویش مکمل ہو جائے گا"...... عمران نے مسکراتے ہولئے یے آخرایس کیا چیز ہے۔ میں تو اس کا نام ہی پہلی بارتم سے سن کہا تو سب ہے اختیار ہنس پڑے۔ رى موں اور يد اتنا زوروار وهماكد كيوں مواسب "..... جوليانے "عمران صاحب ــ دهما کے کی خو فناک آواز سنتے ہی ہم تینوں اس طرف کو گئے ۔ وہاں واقعی آسمان پر ہر طرف مٹی کے باول چھاہے " ایم جی تھری کا میگزین ڈب میں بند تھا۔ یہ کمیپول کی طرز کا ہوئے تھے اور می مسلسل آبشار کی طرح کر رہی تھی اور پھر تھے ہوتا ہے اور اگر اسے کسی بھاری جطان پر بھی فائر کیا جائے تو چطان

اتفاقاً ہوا ہے۔اب کمے معلوم تھا کہ ڈا کٹرر جمنڈ جسیاآ دمی اس طرح ۲

" عمران صاحب پیف کو اب کیا جواب دیا جائے گا۔ مثن تو U ناکام ہو گیا۔ جس فارمولے کے لئے ہم نے اتنی تگ و رو کی وولا فارمولای ختم ہو گیا"..... صفدر نے سخبدہ کہے میں کہا۔ " اور چيف شايد اس بات پر يقين يى نه كرے كه عين آخرى لمحاتِ میں جب مشن مکمل ہو گیا تھا ایک بھٹکتی ہوئی کو لی اس ڈیے میں گھس گئی اور مکمل شدہ مشن زیروہو کر رہ گیا میں کیپٹن شکیل نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ " مثن تو زیرد ہوا سو ہوا۔ میں اب سوچ رہا ہوں کہ تھجے چمکی K بھی ملے گایا نہیں "...... عمران نے یکفت رو دینے والے لیج میں کہا۔ 5 اس کا انداز الیها ہو گیا تھا جیسے اسے اچانک اس بات کا خیال آگیا 🔾 " مشکل ہے عمران صاحب" ..... صفدر نے مسکراتے ہوئے " یہ سب اس تنویر کی وجہ ہے ہوا ہے کہ ہمارااحچھا بھلا مشن زیرو ہو کر رہ گیا ہے۔ویسے میرا دل تو چاہ رہاتھا کہ یا کمیٹیا سیکرٹ سروس کے اس ہو نہار ممبر کو ہی زیرو کر دوں جس سے ڈا کٹر رحمینڈ جیسے آدمی 🎙 نے اسلحہ چھین لیا لیکن بھر تھے جو لیا کا خیال آ گیا۔ بہر حال اب اگر چیف نے چمک مد دیا تو یہ چمک تنویر کو دینا ہوگا"۔ عمران نے کہا۔ 🤍 " مرو نہیں۔ چیف مری رپورٹ پراعتماد کرتا ہے اور یہ سب کچے 🔾 اہمیت دیتا ہے "..... تنویر سے مدرہا گیا تو وہ بول پڑا۔

مس جواليا نظر آگئ \_ وه طب مي تقريباً دفن به چکي تھي - ان كا صرف ا کیب بازو باہر کو نکلا ہوا تھا ہم نے انہیں باہر نکالا اور ٹھر اس پورے ایریئے کو ہم نے چک کیا۔اس طرح آپ سب کو وہاں سے ٹکال ایا گیا۔آپ سب بے ہوش تھے آپ سب کے منہ اور ناک میں می مجر حکی تھی اور آپ کے سانس تقریباً رک حکے تھے۔ بہرطال ہم نے اسپنے طور پر ناک اور منہ ہے من تکالی اور بچرآب کو یمان شفٹ کیا۔اس ے بعد میں اور جوزف پانی لینے علیے گئے جبکہ جوانا یہاں رہ گیا"۔ کیپٹن شکیل نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ " واقعی اللہ تعالی کا خاص فضل ہوا ہے کہ ہمیں وہاں سے نکلنے کا موقع مل گیا ۔۔۔۔ عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ " عمران صاحب وہ فارمولا۔اس کا کیا ہو گا"...... صفدر نے کہا تو سب بے اختیار اچھل بڑے ۔ " وہ کیا کہتے ہیں کہ وہی ہو تا ہے جو خدا کو منظور ہو تا ہے۔ بے چارہ مدعی چاہے لاکھ برا چاہتا رہے۔اب خدا کو یہی منظور تھا کہ سکرٹ سروس کے ممبران سیر جینیئس نہ بن سکیں اور والیے کے ولیے زرو کے زیرو رہ جائیں البتہ ایک بات ہے کہ حمہارے ساتھ مری موجودگی متہاری اہمیت بنا دیتی ہے"...... عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ " تہاری اہمیت۔ تم منخرے ہو۔ یہ تو چیف ہے جو حہیں

337 Ш W W عمران دانش منزل کے آپریشن روم میں داخل ہوا تو بلکی زیرو حسب عادت احترامًا ایھ کھڑا ہوا۔ " بیٹھو"..... سلام دعا کے بعد عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور خودای کری پر بیٹھ گیا۔ " اس بار تو انتہائی عجیب کام ہوا ہے عمران صاحب کہ عین آخری 🗝 لمحات میں ایسے اتفاقات پیش آگئے کہ سب کھے بی زیرو ہو کر رہا گیا"..... بلک زیرونے کہا۔ "اس كا مطلب ب كه جوليا ربورث دے حكى ب" ...... عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ " ہاں۔ ابھی آدھا گھنٹہ مسلے اس کی ربورٹ ملی ہے "..... بلک " بس الله تعالیٰ کا فضل ہو گیا کہ ہم زیرو ہوتے ہوتے رکھ گئے

ا پانک اسلے پر ہاتھ ڈال دے گا اور مچراس کی جلائی ہوئی گولی اس
خوفناک ڈیے میں گلس جائے گی۔ یہ سب قدرت کے کام ہیں۔ تم
شمصی کہد رہے ہو واقعی دہی ہوتا ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے۔
انسان کا کام تو صرف کو شش کرنا ہے "...... جولیا نے کہا۔
" یہ بات تم تنویر کو ہمی مجھا دو تو اس سے بہتوں کا بھلا ہو جائے
گا کہ اس کا کام صرف کو شش کرنا ہے "...... عمران نے مسکراتے
ہوئے کہا تو سب بے اختیار کھلکھلا کر بنس پڑے۔
ہوئے کہا تو سب بے اختیار کھلکھلا کر بنس پڑے۔

m pakistanipoint

تو بلکی زیروب اختیار کھلکھلا کر ہنس بڑا۔ "آپ خود تو که رہے ہیں کہ یہ مٹن زیرہ ہو گیا ہے۔ پھر چکیللا کس بات کا مانگ رہے ہیں آپ ۔ ویسے اگر آپ کہیں تو میں زراللا ڈال کر چکک دے سکتا ہوں میں بلیک زیرونے ہنستے ہوئے کہا۔ " بے شک جتنی جی چاہے زیرو ڈال دو لیکن ساتھ بس صرف ایک 🕜 ہند سہ اپن مرضی کا ڈال دینا۔ ایک سے لے کر نو تک "...... عمران O نے کہا تو بلکِ زروبے اختیار ہنس پڑا اور عمران نے ٹرانسمیژ اٹھایا '' لا اور اس پر فریکونسی ایڈ جمٹ کرنا شروع کر دی تو بلکی زیرو کے ''' جرے پر سنجید گی کے ماثرات انجر آئے. " مملو - مملو - ڈا کٹر کرائن کالنگ چیف-اوور "..... عمران نے ليج اور آواز بدل كركال دينة بوئ كهاب " کی ہیڈ کوارٹر۔ اوور "..... چند کمحوں بعد ٹرانسمیڑ سے ایک مھاری ہی آواز سنائی دی۔ \* واکثر کرائن بول رہا ہوں۔ چیف سے بات کرائیں۔ ا اوور "..... عمران نے کہا۔ "اوے ساوور " ..... دوسری طرف سے کہا گیا۔ " بهيلو ساوور "...... چند لمحول بعد ايك بھاري سي آواز سنائي دي سـ " چیف آف ریڈ سکائی۔ میں علی عمران ایم ایس سی۔ ڈی ایس سی (آ کسن) بول رہاہوں۔اوور "...... عمران نے اس بار اپنے اصل ہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔

وريداس وقت تم ہم سب كى غائباند مناز جنازه بڑھ ميك ہوتے -ليكن تھے واقعی اس فارمولے کے اس طرح ضائع ہونے کا بے حد افسوس ہوا ہے۔ یہ فارمولا اگر مل جاتا تو واقعی یہ ایک انقلابی فارمولا ہوتا "۔ عمران نے جواب دیا۔ \* عمران صاحب۔ میں نے معاملے کے اس پہلو پر عور کیا ہے۔ مرے خیال میں یہ فارمولا قدرت کے نظام میں ایک مداخلت تھی اس سے اے ختم کر دیا گیا ہے کیونکہ اس سر جینیئس انسانوں سے فائدے كم اور نقصانات زياوہ اٹھانے بڑتے انسانيت كو"۔ بلك زیرونے جواب دیتے ہوئے کہا۔ و یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اصل فارمولا اس ریڈ سکائی کے ہیڈ کوارٹر میں موجود ہواور اس کی کالی ڈاکٹر کرائن کو دی گئی ہواور ریڈ سکائی اس پر دوبارہ کام شروع کرا دے "...... عمران نے کہا تو بلکی زیرو ہے اختیار اچھل بڑا۔ " اوہ ۔ ادہ ۔ واقعی الیہا ہو سکتا ہے۔ ہم تو واقعی یہ سوچ کر مطمئن ہو گئے تھے کہ فارمولا ختم ہو گیا ہے۔ پھر اب کیا ارادہ ہے"..... بلنک زیرونے کہا۔ "ارادہ ۔ کسیاارادہ "..... عمران نے بڑے سنجیدہ کیج میں کہا۔ " ہو سکتا ہے کہ آپ کی بات ورست ہو۔ پھر"..... بلنک زيرو " پہلے اس کا چیک دو گے تو آگے بات ہو گی"...... عمران نے کہ

کابی دیکھی تھی۔اوور میں عمران نے کہا۔ ٠ اوه - كاش اليها بهو يا- بمين اگر ذرا مجی خيال بهو يا كه اليها مجی ايوا سكتا ب تو مجر ميں واقعي واكثر كرائن كو اس فارمولے كى كابي ويتال اصل محوظ كر ليباً-اوور" ..... چيف نے كها اور عمران اس كے ليج ہے ہی مجھ گیا کہ وہ کچ بول رہا ہے۔ ، اس فارمولے کے لئے پاکیشیا کی نجانے کتنی نوجوان لا کیوں کو اغواکر کے ہلاک کیا گیا ہے اوریہ اتنا بڑاجرم ہے چیف صاحب کیا حہارے ہیڈ کوارٹر کی حبابی ہی بھی اس نقصان کا مداوا نہیں اگر سکتی۔ اوور "...... عمران نے یکفت انتہائی سخیدہ لیجے میں کہا۔ K . مجے تو خوشی ہوگی اگر تم ہیڈ کوارٹر کے خلاف کام کرو باکھ تہیں بھی معلوم ہو سکے کہ ریڈ سکائی کیا اہمیت رکھتی ہے لیکن حقیقت ہے ہے کہ یہ سیٹ اب سیز کوارٹر کا نہیں تھا۔ یہ کافرستان میں کام کرنے والے ہمارے آدمیوں کا اپناسیٹ اپ تھا اور اگر تھے يهط اس بات كاعلم موجا ما تو نقيناً مين انهين روك ويها كيونكه مخطيم معلوم ہے کہ پاکیشیا سکرٹ سروس کا چیف کسی مجی کمح اس کا نوٹس لے سکتا ہے اور وہی ہوا۔ اگرید لڑکیاں وہاں سے اعوا ما جاتیں تو اس قدر اہم فارمولا ہمیشہ کے لئے ختم یہ ہو جاتا۔اوور لینڈ آل "۔ ووسری طرف سے کہا گیااوراس کے ساتھ ہی رابطہ محتم ہو گیا تو عمران نے ٹرانسمیڑ آف کر ویا۔ " اب بتاؤ کیا خیال ہے مہارا"...... عمران نے مسکراتے آگئے

" تم \_ تم \_ تہيں يه فريكونسى كسي اور كمال سے مل كئ ب-اوور"..... ووسري طرف سے انتہائي حمرت مجرے لیج میں کہا گیا۔ " یہ بری معمولی بات ہوتی ہے چیف صاحب سبرحال محمیس سے اطلاع تو مل گئی ہو گی کہ کراس وہ بشکل میں تہاری لیبارٹری مکمل طور پر جباہ ہو گئ ہے اور اس میں اس سر جینیئس فارمولے کی کابی جو ڈا کمر کرائن کے پاس تھی وہ بھی جل کر راکھ ہو گئ ہے۔ اوور "۔ "كيا-كياكه رب بوسيه كسي بوسكة ب-اوور" ..... دوسرى طرف سے یکخت جیختے ہوئے لیجے میں کہا گیا۔ " اوہ ۔ اس کا مطلب ہے کہ ابھی تم بک تقصیلی رپورٹ نہیں بہنی تو طوس با دیا ہوں کہ وہاں کیا ہوا ہے۔اوور"..... عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے مادام مارگ کی ہلاکت سے لے كر اپن اندر جانے اور كر بابرآنے اور اس ليبارٹرى كے عباہ ہونے ے بارے میں تفصیل بتا دی۔ " اوہ ۔ اوہ ۔ ویری بیڈ۔ تو سب کچھ ختم ہو گیا۔ اس کے وہاں کوئی كال بى النذ يدكر رہا تھا۔ ميں نے ماندو سے وہاں چيكنگ كے كے لینے آومی تھیج ہیں لیکن ان کی طرف سے ابھی تک کوئی رپورٹ نہیں آئی۔ اوور " ..... چیف نے کہا۔ « سب كچه تباه نهين بوا چيف صاحب-اصل فارمولا تو بهرطال ریڈ سکائی سے ہیڈ کوارٹر میں موجود ہے کیونکہ میں نے وہاں اس ک

3

" مرا خیال ہے کہ واقعی اصل فارمولا زیرد ہو گیا ہے۔ چیف چ بول رہا تھا"..... بلکی زیرونے کہا۔ اس میں تروینے کہا۔

" ظاہر ہے تم فے تو چیف کو کھا ہی کہنا ہے چاہے کہنے والا کسی مجرم سطیم کا ہی چیف کیوں نہ ہو۔ وہ کیا کہنا ہے بین کہ ہم جنس ہم جنس ہم جنس کے ساتھ ہی پرواز کرتا ہے۔ کبوتر۔ کبوتر کے ساتھ اور باز۔ باز کے ساتھ ۔ دو مرے لفظور میں چیف۔ چیف کے ساتھ "۔ عمران نے کہا تو بلکی زیرد ہے اختیار کھلکھلا کر ہنس بڑا۔

ئتم شد

ریڈ سرکل - ایکر بمیا کی آیک بین الاقوامی مجرم تنظیم - جس نے پاکیشیا کا سائنسدان ریڈ مرکل ۔ جس نے کافرستان کے کہنے پر سائنسدان اغوا کرایا لیکن کافرستانی دکام نے سائنسدان کو وصول کرنے ہے انکار کر دیا۔ کیوں ----؟ ریڈ سرکل ۔ جس کےخلاف جب عمران اور پاکیشا سیکرٹ سروس میدان میں اتری تو 🗲 ان کے باس زیادہ وقت نہ تھالیکن اس کے باوجود معاملات الجھتے ہی چلے گئے کیوں اور کسے ---۔ وہ لمجہ جبعمران اور اس کے ساتھی اصل مشن کی بجائے غنڈوں اور بدمعاشوں ہے مُكُرانے يرمجبوركر ديئے گئے -كيوں --- ؟ غنڈوں اور بدمعاشوں ہے عمران اور اس کے ساتھیوں کی مسلسل اور خوفناک فائنٹ 🥯 کیا عمران رید سرکل کے خاتمے اور یاکیشیائی سائنسدان کو واپس حاصل کرنے میں تا كامياب ہوگيا - يانہيں ----؟ 👄 تيزر فآر ايکشن بنگامه خيز جدوجهد اورسلسل آگے برهتی بهوئی منفر دِ کبانی 👄 یوسف برادر زیاک گیٹ مکتان

سے آریش ہائی رسک طعم

ظهیراحمر المجود می کا کو کسی احمر المجرد احمر المجرد المج

تصفر وللیش جس کی مدد ہے پاکیشیا کو تمل طور پر جاہ کرنے کامنصوبہ بنالیا گیا۔ تصنفر فلیش جس ہے پاکیشیا کو جاہ کرنے کی ایکر بمیائے بھی منظوری دے دی م ریٹر شار دہشت گردوں کی ایک خونکا تنظیم جس نے پاکیشیا کے دارانکومت میں ہی

ریڈ سٹار رہشت گردوں کی ایک خوفناک تھیم جس نے پاکیشیا کے دارا محکومت میں ہی طرف تبائی و بربادی پھیلا دی۔ ریڈ سٹار جس کے چیمبر تھے۔ ایک سے بڑھ کر ایک خالم مفاک اور بے رحم ورند سے

۔ جو انسانوں کو محیول مجھروں کی طرح ہالک کر دیتے تھے۔ کرفل و ہے ملہوترا کافریتان کی سیکرٹ سروس کا نیاسریراہ جو عمران کو اپنے ہاتھوں

ل و یج جبور ۱ فرمران پرت مردن و تا مربراه یو مراد و این با وق به الماکه کا چاہتا تھا۔ در در خوالمدر تا محرب کی بیچ مجمول نیز سرانکا کی ایک کا ایک

کرٹل و نے ملہوترا جس نے اپنے صدر کا بھی تھم ماننے سے اٹکار کر دیا۔ کیوں؟ | عمران جو پاکیشا کے پندرہ کروڈ قوام کو بچانے کے لئے دیوانہ دارایک فائٹر طبار بھر اس سند سند سیجیس

لے کر کافر تان ہی گئے گیا۔ اور الحریب ورجنوں جنگی طیارے عران کے طیارے پر میزاکلوں سے صلے کر رہے تھے۔ اس



اشرف بک ژبو پاک گیٹ مکتان

عمران سیریز میں نان سٹاپ ایکشن ناول

مست كرستل بلط مملاهك

میں ہیں۔ کرشل بلٹ ۔ ایک ایک گولی جس کولگتی اس کا جسم ایک دھاکے ہے بھٹ جاتا تھا۔ کرشل بلٹ ۔ جس کا شکار ہونے والاسب ہے پہلا انسان تمران تھا۔ سرمان بلٹ ۔ جس کا شکار ہونے والاسب ہے پہلا انسان تمران تھا۔

کرشل بلٹ ہے۔ جس کے لگتے ہی عمران کا جم ایک دھا کے سے بیٹ گیا۔ عمران ۔ جس کو ہلک ہوتے صفدر اور جولیا نے اپنی آنکھو ںسے دیکھا تھا۔ عمران ۔ جس کی موسے کی تصدیق خود ایکسٹونے بھی کر دی۔ کیا واقعی عمران کرشل

بٹ کا شکار ہوگیا تھا ۔۔۔؟ سنگ ہی ۔۔ آپ کا جانا بھیانا خوفناک مجرم۔ جو تھر پہلے ساتھ پاکیشیا میں موجود تھا۔

سنان \_ اپ هوماييوبا و مان مرابر كريات سايد. كرش بليك \_ زروليدنكا سائنسدان جمن نے ابن نابات سے بايشيا كى ميزائل ليمارندى برآسانى سے تبغير كرايا كيا واقعى — ؟

لیڈی کیٹس ۔ جارخوبصورت لڑکیاں جوعمران کی موت کے بعد سیکرٹ سوئ کی موت بن کرآئی تھیں -

لیڈی کیٹس ۔ جنہوں نے سکرٹ سروس کے امکان کو زندہ جلادیا۔ کیا واقعی؟ \* لمہے لمحہ رنگ بلتی ہوئی تیزر فقارایکشن اور انتہائی سسپنس میں ڈوبلی ہوئی \*

\* حیرت انگیز کہانی جس کی ایک ایک سطرآپ کو اپنے اندر سمو لے گا۔ \*

اشرف بك زيو پاكيك ملتان

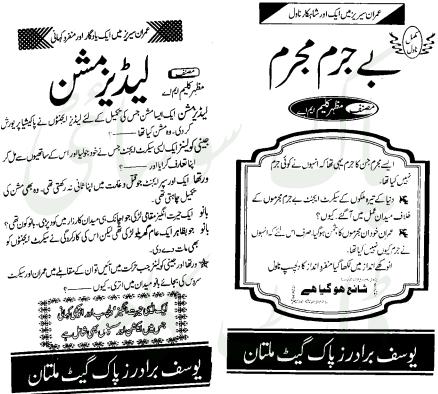

Scanned By Wagar Azeem pakistanipoint

W W بلیک ورلڈ ایک ایس پراسرار سحرانگیز اور انوکی دنیاجس کا ہرمعاملہ عام دنیاسے سالیا بلیک ورلٹر جس کی پراسرار اور انوکھی قوتوں کے مقابل عمران کو بالکل منفرد انداز میں جدوجهد کرنی پوی - انتهانی دلجیپ اورمنفرد انداز کی جدوجهد -﴾ وه لحه جب عمران اور اس كرماتقى شيطانى قوتوں كے خوفناك پنجوں ميں پيھنس کررہ محتے اور ان کے پچ نکلنے کی کوئی راہ ہاتی نہ رہی ۔ کیا عمران اور اس کے ساتھی شیطانی قوتوں کا شکار ہو گئے۔ یا ؟ بلیک وراثر جس کے خلاف طویل جدوجہد کے بعد آخر کار ناکائی بی عمران کا مقدر بید كيون اور كيمير؟ كيا واقعي عمران ناكام موكيا تها-يا؟ بلیک ورلڈ جس کے خلاف کام کرتے ہوئے عمران کوعام دنیاوی اسلحے کی بجائے قطعی مختلف انداز كي طاقت كاسهارا لينايراً ووطاقت كياتهي؟ قطعی مختلف انداز کی کہانی ۔ انتہائی منفرد انداز کی جدوجہد تحير اور سحر کی فسوں کارپوں میں لیٹی ہوئی ایک پراسرار دنیا کی کہانی ایک ایباناول جواس ہے قبل صفحہ قرطاس پرنہیں ابھرا الله ترجى البية قري بك شال سے طلب فرمائيں پوسف برا در زیاک گیٹ ملتان



بلیک ورلٹر شیطان کی دنیا شیطان اور اس کے کارندول کی دنیا جمال سیاہ قوتوں کا راٹ ے جبل انسانیت کے خلاف ہر مطح پر شیطانی انداز میں کام جاری رہتا ہے۔ پروفیسرالبرٹ شیطانی دنیا کا ایک ایسا کردار جوشیطان کانائب تعاادر جس نے بور ک دنیا کے مسلمانوں کے خاتمے کے لئے ایک خوفاک شیطانی منصوبے پر کام شروت كروبا- بيمنصوبه كياتها ----؟ ر میس اید ایا جادد فی زیور جو صدیوں پہلے ایک شیطانی معدے پجاری کی ملیت تھااور پر فیسر البرث کواس کی حاش تھی۔ کیوں؟ وہ اس سے کیا مقصد حاصل جبوتی ایک شیطانی قوت جو انتهائی خوبصورت عورت کے روپ میں عمران سے عمرانگا اوراس کا دعویٰ تھا کہ عمران اس کی شیطینت ہے کسی صورت بھی نہ بھی کئے گا كياواقعى اليابوا - ؟ كياجبوتى الني مقصد مين كامياب، وعلى - \* بلیک ورلڈ جس کے مقابل عمران جوزف جوانا اورٹائیگر سمیت جسب میدان میں " تو عمران کو پہلی بار احساس ہوا کہ بلیک ورلڈ کی شیطانی قوتیں کس قدر طاقتور ا خوفتاك قوتوں كى الك بين-

بلک تھنڈر **خر مرمر** جس نے عمران اور پاکیشیا سیرٹ سروس کے <u>ظ</u>اف ایک جدیہ شیاری ا استعمال کرنا شروع کر دی جس کا کونی توز عمران اور پاکیشیا سیرے سروس کے پائل وہ کمحہ مرمر جب عمران نے آر۔ لیبارٹری تباہ کرنے کا حتی فیصلہ کرلیا لیکن وہا جدیدمشینری کے سامنے بے بس تھا۔ كياعمران فائنل فائث مين شكست كها كيا- يا \_\_\_\_؟ وہ تھے. **در دم**ر جب پاکیشیا سیکرٹ سروئ تکمل طور پر اور کھل کر عمران کے خلاف ہو ع کی کین عمران نے فائنل فائٹ کے سلسلے میں کسی کی پر داہ ند کی۔ کیسے اور کیوں؟ \* وہ حمد مرم جب عمران بغیر ہاتھ ہلائے فائنل فائٹ جیت گیا اور ہلیک تصنرر کو بھی أ یقین آگیا که اس فائنل فائٹ میں عمران اور اس کے ساتھیوں نے سرے ہے شرکت ہی نہیں کی لیکن اس کے باوجود عمران فاتح تھا۔ انتہائی حیرت انگیز ہے وکیشن أنتهائى ولجيب حيرت أتكيز ببناوسنيس اورتيز فقار اكيشن رمني آنکے منفرواندازی کہانی

یوسف برا در زیاک گیٹ ملتان

